

### بم الله الرحمٰن الرحيم

المصلوٰة والمسلام على رسوله المكريم ما فظ مساحب كتمام مطبوعه وغير مطبوعه بيانات كے جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ بيں۔

| نام كتاب   | کیا تفتر بدل سکتی ہے بہتے پیر کی بیجان         |
|------------|------------------------------------------------|
| معنف       | ابوالمدنى حافظ محمر حفيظ الرحمن قادري          |
| مرتب       | محرزابدعطاري 9226463-0321                      |
| كمپوزىك    | محريا سرعطاري 0344-4195144                     |
| پروف ریڈنگ | حعنرت علامه مغتى نديم عطاري قادري              |
| ناشر       | يونيك پرنٹرز 210/E مكه ماركيث شاه عالم لا مور  |
|            | 0321-9226463                                   |
| بالتنذيك   | خرم بک با تنز رسر دار چیل چوک بلال سخنج لا مور |
| منحات      | ITA                                            |
| س اشاعت    | جمادى الأول اسهاه بمطابق ايريل 2010م           |
| ہنریے      | + کارو ہے                                      |

ملخ کا پرت مسلم کتا بوی در بار مارکیٹ بخش روڈ لا بور 7225605 042-7225605 رمنا ور بار مارکیٹ بخش روڈ لا بور 37247673 - 042-37247673 کے بخش روڈ لا بور 37247301-042-042-0321 کا بانی سی ڈی سنٹرنز د مکتبہ اعلی حضرت در بار مارکیٹ بخش روڈ لا بور 9479226-9321 کا بانی سی ڈی سنٹرنز د مکتبہ المدینہ در بار مارکیٹ لا بور 9479226-9321

# فهرست

| صفحةمبر | منوانات                         | نمبرشار |
|---------|---------------------------------|---------|
| 3       | اغتماب                          | 1       |
| 4       | فهرست                           | 2       |
| 7       | مناجات                          | 3       |
| 8       | نعت رسول مقبول عليقية           | 4       |
| 9       | مقدمه                           | 5       |
| 16      | تعارف                           | 6       |
| 25      | تقريظ لليل                      | 7       |
| 26      | حرف آغاز                        | 8       |
| 28      | كياتقتريبدل كتى ہے؟             | 9       |
| 30      | الله عز وجل كي صفات مي غور كرو_ | 10      |
| 33      | روح                             | 11      |
| 36      | حيات الني متالة و               | 12      |
| 37      | روح کی غذا                      | 13      |
| 38      | تقدیر کیا ہے؟                   | 14      |
| 40      | تفذیر کے بارے مسمحے نظریہ       | 15      |
| 45      | كياتقذر بدل عتى ہے؟             | 16      |
| 47      | يمارى كے علاج كا كمال نسخه      | 17      |
| 48      | تقدیر بدل می                    | 18      |
| 49      | لوح محفوظ مست پیش اولیاء        | 19      |
| 53      | ایک بات کی و منیاحت             | 20      |
| 56      | بخشش كاطريقه                    | 21      |
| 59      | قاسم نعمت                       | 22      |

|     | ·                                       |               |
|-----|-----------------------------------------|---------------|
| 66  | امام بری سرکا ردمیة الشدهلید            | 23            |
| 73  | متدبری تیسری هم                         | <del></del> - |
| 80  | كاش د نيا ميس كو ئي د ما قمول نه موتى ؟ | 25            |
| 84  | الله مزوجل كدوست كى مجيان               | 26            |
| 84  | فيناكل ورودشريف                         | 27            |
| 85  | الشرمز وجل كادوست                       | 28            |
| 86  | ايك ابم مناظمره                         | 29            |
| 90  | د به ورنی کی حکایت                      | 30            |
| 94  | ولى الشدكى يجعلان                       | 31            |
| 96  | علم دین                                 | 32            |
| 98  | ملم لدنی ک تعریف                        | 33            |
| 98  | مېلا درجه                               | 34            |
| 99  | נ <i>בית</i> ו בת                       | 35            |
| 100 | تميرادرج                                | 36            |
| 104 | تبليثر م                                | 37            |
| 105 | دوسری شرط                               | 38            |
| 106 | تميرى شرط                               | 39            |
| 106 | چې گرط                                  | 40            |
| 108 | الشهر وجل كافضل وعدل                    | 41            |
| 108 | فغنائل درو دشريف                        | 42            |
| 115 | انعقادين محشر كاسبب                     | 43            |
| 117 | جہنی سے منتی بن کیا                     | 44            |

# مناجات

اميرابلسنت حضرت علامه مولاتا محمدالياس عطارقا دري مد ظله العالى کے گناہوں سے کنارہ میں کروں کا بارب نیک کب اے میرے اللہ بنول کا یارب کب سمناہوں کے مرض سے میں شفا یاؤں گا کب میں بیار مریخ کا بنوں گا بارب حر حیرے بیارے کا جلوہ نہ رہا پیش نظر سختاں نزع کی کیوں کر میں سہوں گا یارب نزع کے وقت مجھے طوہ محبوب دکھا تيرا كيا جائے كا ميں شاد مردن كا يارب قبر میں کر نہ محصلی کے نظارے ہوں کے حشر تک کیے میں پھر تنہا رہوں گا یارب ڈیک مجمر کا مجمی تو مجھ سے سہا جاتا تہیں قبر میں بچو کے ڈیک کیے سہوں کا یارب محمي اندجرا بى كيا وحشت كابيرا موكا قبر میں کیے اکیلا میں رہوں کا یارب سمر کفن میاڑ کے سانیوں نے جمایا قبضہ مائے بریادی کیاں جاکہ چیمیوں گا اذن سے تیرے سرحشر کہیں کاش حضور ساتھ عطار کو جنت میں رکھول گا یارپ ☆.....☆.....☆

# نعت رسول مقبول عليه وسلم

ازمولینامصطفے رضاخان نوری صاحب

کا نظارا کرول ول و جان ان پر خارا کرول میں تیری کفش یا کو یوں سنوارا کروں میں کہ ملکوں سے اس کو بہارا کروں میں ابی رحمت سے تو اینا کر لے سوا تیرے سب سے کنارا کرول میں کیوں غیر کی تھوکریں کھانے جاؤں ترے در سے اینا گزارا کرول خدارا اب آؤ کہ وم ہے کیول پر والیسی تو نظارا کرول میں یہ اک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں میرا دین و ایمال فرضتے جو یوچیس تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں خدا الیی قوت وے میرے قلم کہ بدنمہوں کو سدحارا کروں خدا خیر سے لائے وہ دن مجمی توری مدینے کی مکلیاں بہارا کروں میں ☆.....☆.....☆

#### مقدمه

تمام تعریف وتوصیف اس وحدہ لاشریک کے لئے ہے جس کی قضا سے تمام افعال وجود میں آتے ہیں۔ اور کڑور ہاوروو وسلام ہواس ذات اقدس پرجن کے تصرف میں تمام جہاں کردیا گیا ہے۔

احکام شرع دوطرح کے ہیں بعض وہ ہیں جن کاتعلق کیفیت عمل کے ساتھ ہوتا ہے۔ انہیں فرعیہ عملیہ کہتے ہیں۔ اور بعض وہ ہیں جن کاتعلق اعتقاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ انہیں اصلیہ واعتقادیہ کہتے ہیں۔ انہی مسائل اعتقادیہ میں ایک اہم عقیدہ موتا ہے۔ انہیں اصلیہ واعتقادیہ کہتے ہیں۔ انہی مسائل اعتقادیہ میں ایک اہم عقیدہ "تقدیر" ہے۔ جواسلامی عقائد میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جس کی وجہ سے انسان میں یقین کامل ، توکل کا ایقان پیدا ہوتا ہے۔

الله رب العزت نے منافقین کے احوال کی خبر دیتے ہوئے ارشا وفر مایا۔

ترجمہ کنزالا بمان: اور انہیں کوئی بھلائی پنچے تو کہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور انہیں کوئی برائی پنچے تو کہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے آ اور انہیں کوئی برائی پنچے تو کہیں یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے تم فرماد وسب اللہ عزوجل کی طرف سے ہے تو ان لوگوں کو کیا ہوا کوئی بات سمجھتے معلوم ہی نہیں ہوتے۔(النساء: ۸۷)

#### تقدير

تقدیر کا لغوی معنی ہے اندازہ لگانا۔اور بیہ قضاء وفیصلہ کے معنی ہیں آتا ہے۔اصطلاح میں اس اندازے اور فیصلہ کا نام ہے جورب تعالی کی طرف سے اپنی مخلوق کے جن صفات کے ساتھ جس زمال اپنی مخلوق کوجن صفات کے ساتھ جس زمال و مکان میں موجود ہونا ہے۔ان سب کو پہلے ہی سے متعین کردیا محیا ہے۔ لہذا جواللہ

کا وجود ہوتا ہے۔ جیسے (بلاتمثیل ومشاہر) مکان بنانے سے پہلے ایک نقشہ اور خاکہ زہن میں یا کاغذ پر تیار کیا جاتا ہے۔ کہ استنے طول وعرض کے استنے کمرے ہوں گے۔ فلاں جانب صحن ہوگا فلاں جانب عنسل خانہ اور باور چی خانہ ہوگا۔ پھرای ذہنی یا کاغذی نقشہ کے مطابق مکان کی تغییر ظہور میں آتی ہے۔ اس طرح عالم کانقشہ خدا کے ہاں پہلے پنہاں وجودر کھتا ہے۔ جس میں ہر چیز کاحسن ، فتح ، نافع ہونا یا نقصان خدا کے ہاں پہلے پنہاں وجودر کھتا ہے۔ جس میں ہر چیز کاحسن ، فتح ، نافع ہونا یا نقصان

مدات ہی ہے۔ پہلی رہوں ہے۔ دورکاز ماں ومکال سب کھ معتبین ہوتا ہے۔اور اس نقشہ کے مطابق ہی ہرچیز کاظہور ہوتا ہے۔

پی ای وجود پنہاں کو (جس کے مطابق ہر چیز کا وجود ظاہری ہوتا ہے ) کواہل اسلام تقدیر کہتے ہیں۔

ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ تقدیر کامعنی بیان کرتے ہوئے یوں رقم طراز ہوتے ہیں۔ کہ توبیہ عقیدہ رکھے کہ بے شک اللہ رب العزت نے مخلوق کی پیدائش سے پہلے ہملائی اور برائی کومقرر فرماویا ہے۔ اور پوری کا نئات اللہ تعالی کی فضاء کے ساتھ متعلق اور اس کی تقدیر کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔

جبه شرح السند ميں ہے۔ كه تقدير پر ايمان لا نالا زمى وفرض ہے۔

اور جہاں تک تقدیر کے بدل جانے کا ذکر ہے تواس کے لئے تقدیر کی تین اقسام جاننا ضروری ہے۔ نقدیر کی تین قسمیں ہیں۔ ا۔ مبرم حقیقی ۲۰۔ مشابہ مبرم ۲۰۔ معلق محض ا۔ مبرم حقیقی۔ بیاتقدیر کی وہ قسم ہے کہ جواللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ اور کسی شے پرمعلق نہیں۔ اس کی تبدیلی ناممکن ہے۔ اگر محبوبان خدا اتفا قا اس کے بارے میں ہے عرض کردیں توانہیں اس (قضاء مبرم حقیق کی تبدیلی ) کے خیال سے واپس

فرماد بإجاتا ہے۔

۲۔مثابہ مبرم تقدیری بیتم خاص محبوبوں کی دعاؤں سے بدل جاتی ہے۔حضور سیدناغوث اعظم رضی اللہ عندای کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں قضائے مبرم کوردکردیتا ہوں۔فرمان باری تعالیٰ ہے۔

ترجمہ کنزالا بمان: اوراللہ جوجا ہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے۔اوراصل لکھا ہوا۔ اس کے پاس ہے۔ (الرعد: ۳۹ پاره ۱۳۳)

سے معلق محض: تقدیر کی بیشم عام ہے۔جواولیاء کرام کی وعاؤں سے ان کے ارادوں اور نیک اعمال سے بدلتی رہتی ہے۔

حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ قضاء وقد رکے بارے میں بتاہے۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہانے ان کو لکھا کہ جواجی اور بری قضاء وقد رپرایمان نہیں لاتا وہ کا فر ہے۔ اور جس نے اپنے گناہ کی نبست اللہ تعالیٰ کی طرف کردی اس نے گناہ کا ارتکاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نہ تو مجبوراً نیکی کراتا ہے۔ اور نہ گناہ کا غلبہ و بتا ہے ناللہ تعالیٰ تو اس کا بھی ما لک ہے۔ جو بندے کی ملکت میں ہے۔ اور اس پر قاور ہے۔ جس پر بندے کو قدرت حاصل ہے۔ اگر وہ ملک تا اللہ تعالیٰ ان بندول اور ان کے اعمال کے درمیان حاکل نہ ہوگا۔ اور اگر وہ گناہ کریں تو اگر اللہ تعالیٰ جا ہے۔ تو ان کے اعمال اور بندول کے درمیان حاکل نہ ہوگا۔ اور اگر وہ گناہ کریں تو آگر اللہ تعالیٰ جا ہے۔ تو ان کے اعمال اور بندول کے درمیان حاکل نہ ہوگا۔ حاکل ہوجائے۔

اہلست وجماعت کا تقدیر کے بارے میں عقیدہ یہ کے '' بندے کے استھے اور برے افعال اللہ تعالی کی طرف سے پیدا کردہ ہیں۔ اور اس کے ارادے سے ہیں۔ افعال اللہ تعالی کی طرف سے پیدا کردہ ہیں۔ اور اس کا اکتباب بندہ کرتا ہے۔ ایس بند سے کوافعال کرنے ہیں۔ لیکن اس کا اکتباب بندہ کرتا ہے۔ ایس بند سے کوافعال کرنے

یرافتیار دیا میاہے۔

مئلہ تقدیری وضاعت کرتے ہوئے ملاعلی قاری فرمائے ہیں بندہ یہ اعتقادر کے کہ بے شک اللہ تعالی بندے کے اجھے اور برے اعمال کو پیدا کرنے والا ہے۔اوراس نے ان کولوج محفوظ پران کی پیدائش سے پہلے لکھ دیا ہے۔اورسب کچھ اس کی قضاء وتقدیر،اوراراوہ،ومشیت سے ہے۔ گریہ کہ اللہ تعالی ایمان اوراطاعت کرنے والوں پرراضی ہوتا ہے۔اوران پرتواب کا وعدہ فرما تا ہے۔اوروہ کفرومعصیت (ممناہ) پرراضی ہوتا ہے۔اوراس پرعاب (سزا) کی وعیدسنائی ہے۔مزید فرمایا کہ تقدیراللہ عزوجل کےرازوں میں سے ایک رازہ ہے۔

پس معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پھر کی طرح مجبور پیدائہیں کیا ہے۔ اس کو اختیار دیا گیا ہے۔ کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے اوراس کے سامان ساتھ عقل بھی دی ہے۔ کہ ایکھے برے نفع ونقصان کو پیچان سکے۔ اور برتئم کے سامان اور اسباب بھی مہیا کردیئے۔ جوکام کرناچاہے ۔ ای قتم کاسامان مہیا ہوجا تا ہے۔ اوراس بنا پراس کی پکڑ ہوگی۔ لہٰذا اپنے آپ کو بالکل مجبور جمعنایا اپنے مہیا ہوجا تا ہے۔ اوراس بنا پراس کی پکڑ ہوگی۔ لہٰذا اپنے آپ کو بالکل مجبور جمعنایا اپنے کے کہا کہ کار مہی ہیں۔

ابولعیم طبیۃ الاولیاء میں بطریق امام شافعی عن یجی بن سلیم ،امام جعفر صاوق سے اور وہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیاراوروہ اور وہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیاراوروہ امیرالمونین رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔

ایک دن امیرالمومنین خطبه ارشادفر ماری منے۔ایک فخص (جوکہ جنگ جمل میں امیرالمومنین جمیل مسلمہ نقتریر کے میں امیرالمومنین جمیں مسلمہ نقتریر کے میں امیرالمومنین جمیں مسلمہ نقتریر کے بارے میں خبرد بیجئے۔فرمایا''اگرفیس (مافتاتوسن) وہ ایک امر ہے۔دوامروں میں نہ

mania, com

آوی مجبور محض ہے۔نہ اختیاراس کے سپردہے۔اس نے عرض کی باامیرالمونین فلاں مخص ہے کہ 'آوی اپنی قدرت سے کام کرتاہے' اور وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر نے۔

مولی علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا! اسے میرے سامنے لاؤ لوگوں نے اسے کھڑا، کیاجب امیرالمونین نے اسے دیکھا تو چارالگیوں کے برابر کلوار نیام سے سے نکالی۔اور فرمایا (اس مخص سے جو کہتا ہے کہ بندہ اپنے کام میں خود مالک ہوتا ہے) کام کی قدرت میں تو خدا تعالیٰ کے ساتھ مالک ہے یا تو خدا تعالیٰ سے جدامالک ہے؟ اور سنتا ہے۔کہ خبرداران دونوں میں سے کوئی بات نہ کہنا ورنہ کا فرہوجائے گا۔اور میں تیری گردن ماردوں گا۔اس نے کہایا امیرالمونین! پھر میں کیا کہوں؟ فرمایا یوں کہوکہ میں اس خدا کے دیئے سے اختیار رکھتا ہوں۔کہ اگردہ چاہے تو جھے اختیار رکھتا ہوں۔کہ اگردہ چاہے تو جھے اختیار دے اس کی مشیت کے بغیر جھےکوئی اختیار نہیں ہے۔' (حلیة الاولیاء)

پس بعض کام وہ ہیں جن میں ہمارے ارادے کودخل نہیں ہے۔ان پرسزاو جزا بھی نہیں۔ بعض کام وہ ہیں جن میں ہمارے ارادہ کودخل ہے۔اس کی وجہ ہے۔ ہم اس کام کے عثار کہلاتے ہیں۔نہ کہ مجبور محض لہذا یہی اختیارہے جس کی بناء پر جزاوسزا کے لائق ہے۔ مثلاً رعشہ میں بھی ہاتھ ہاتا ہے۔اورارادہ سے بھی مگررعشہ کی جنبش پر پکڑنہیں۔ارادہ کے ساتھ حرکت پر پکڑہے۔اس طرح ہماری نبض کا چلنا اور ہے۔اوردل کا دھڑ کنا اس (حرکت نبض وقلب) پرکوئی عذاب وثو اب نہیں۔اور جن کاموں میں بندے کے اختیار کو بھی دخل ہے۔ جسے ہاتھ ، پاؤل، وغیر ہاکی اختیاری حرکتیں ان پرثواب وعذاب ہوتا ہے۔

مسلك حن ابلسدت وجماعت كاعقيده سيهوا كه "بنده خلق ميس مجبور باوركسب

خان کامعنیٰ عدم ہے وجود میں لا تا بیصرف اللہ رب العزت کا کام ہے۔ فرمایا
خیالی گی شکی اور فرمایا خیل قی کے م ماقع م کوئی کے اسباب کوجع کردیتا ہے بندے کا کام ہے۔ حلق پرچھری بندہ چلا تا ہے۔ پھر جانور کومردہ
کردیتارب کا کام ہے۔ بندہ ذری کرنے والاتو ہے۔ گرموت دینے والانہیں۔ بلکہ
موت دینے والی ذات صرف رب قدوس کی ہے۔ تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ
تقدیریہ نہیں کہ جیبااللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے۔ ویساہم کوکر تا پڑتا ہے۔ بلکہ
جیساہم کرنے والے تھے اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے۔ ویساہم کوکر تا پڑتا ہے۔ بلکہ
جیساہم کرنے والے تھے ویبا اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے۔ ویساہم کوکر تا پڑتا ہے۔ بلکہ

#### حكايت:

ایک بادشاہ کے کل کے سات (ے) دروازے تھے۔ اس نے ایک نجوی نے کہا۔ کیاتم اپ علم سے بتا سکتے ہوکہ ش کی دروازے سے باہرنگلوں گا؟ نجوی نے کہاہاں میں اپ علم سے بتا سکتے ہوکہ میں کی دروازے سے باہرنگلوں گا؟ نجوی نے کہاہاں میں اپ علم سے بتا سکتا ہوں یا دشاہ نے کہاا گرضی نہ ہوا تو تمہارا سرتن سے جدا کردوں گا۔ کہا جان کی امان یا وَں تو عرض ہے۔ کہا یک شرط میری بھی ہوگ ۔ کہ میں آپ کو بتا وَں گانیس ۔ بلکہ ایک پر پی پر لکھ کر آپ کی شمی میں دوں گا۔ آپ کل سے باہرنگل کر مٹی کھولئے۔ اگر میرے لکھے ہوئے کے مطابق آپ باہرنہ نکلے تو میرا سرتن باہرنگل کر مٹی کھولئے۔ اگر میرے لکھے ہوئے کے مطابق آپ باہرنہ نکلے تو میرا سرتن سے جدا کردیا۔ بادشاہ نے اس شرط کو شلیم کر لیا۔ اس نجوی نے پچھ دیر کا نے زب پچھ سے سات دروازے ہیں بادشاہ کے ہاتھ میں رکھ دی۔ بادشاہ نے سوچا کہ میرے کل کے سات دروازے ہیں بقینا اس نے ان میں سے پچھ ایک دروازہ بی لکھا ہوگا۔ اس نے سات دروازے ہیں بقینا اس نے ان میں سے پچھ ایک دروازہ بی لکھا ہوگا۔ اس نے سات دروازے ہیں بقینا اس نے ان میں سے پچھ ایک دروازہ بی لکھا ہوگا۔ اس نے سات دروازے ہیں بھینا اس نے ان میں سے پچھ ایک دروازہ بی لکھا ہوگا۔ اس نے سات دروازے ہیں بقینا اس نے ان میں سے پچھ ایک دروازہ بی لکھا ہوگا۔ اس نے سات دروازے ہیں بقینا اس نے ان میں سے پھوا کے دروازہ بی لکھا ہوگا۔ اس نے سات دروازے ہیں بھینا اس نے ان میں سے پھوا کیکھا ہوگا۔ اس نے سات دروازے ہیں بھینا اس نے ان میں سے پھوا کیکھوں کی کھوا کیا کہ کہا کہ کو سے بی بھینا اس نے ان میں سے پھوا کیکھوں کی کھوا کیکھوں کی کھوا کیکھوں کی کھوا کی کھور کو کھوں کی کھوا کیکھوں کی کھور کھوں کے اس کے کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کی کھور کو کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کھور کھور کور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کھور کے کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کھور کے کھور کے کھور کی کھور کھور کی کھور کھور کھور کے کھور کھور کی کھور کھور کے کھور کے کھور کھور کے کھور کھور کھور کے کھور کے کھور کھور کے کھور کھور کے کھور کے کھور کے کھور کھور کھور کھور کے کھور کے کھور کھور کے کھور کے

#### 

فوراتهم دیاکه میری پشت پرآخوان دروازه بنایا جائے۔ لبذافورانه کی دیوارتو ژکرآخوان دروازه بنایا میری پشت برآخوان اس آخوین دروازے نے باہرانکلا۔ اپنی مشی کھولی۔ پرچی پرکھا ہوا تھا کہ تو اپنی پشت پرآخوان دروازہ بناکر باہر نکلےگا۔

مذكوره حكايت سے چندموالات پيدا ہوئے۔

نجوی نے جو کچے پر پی پر لکھ دیا تھا کیا بادشاہ اس لکھے ہوئے کے تالی تھا۔اور مجبور محض ہو گیا تھا۔ کہ محض ہو گیا تھا؟ نہیں اس نجوی کے لکھنے سے بادشاہ (مقید) ہر گز مجبور نہیں ہو گیا تھا۔ کہ چند کھڑیوں کے بعد بادشاہ کیا کرنے والا ہے۔اس نے وہ لکھ دیا ہے۔اگرا یک بندہ اپنے علم سے بہ جان سکتا ہے کہ چند کھڑیوں کے بعد فلاں آدی کیا کرے گا۔کیا خالق کا نئات اسے علم از لی سے نہیں جان سکتا کہ فلاں فلاں بندہ دنیا جس جا کرکیا کرے گا۔

پس جو پھے ہم نے کرنا تھاوہ اللہ رب العزت نے اپنے علم ازلی سے جان کراکھ دیا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے ہر بھلائی ہرائی اپنے علم ازلی سے جان کر مقدر (مقرر) فرمادیا جیما ہونے والا تھا۔ اور جو جیما کرنے والا تھا۔ اس نے اپنے علم ازئی سے جانا اور دی لکھ دیا تو رہ ہیں کہ جیما اس نے لکھ دیا دیا ہم کررہے ہیں۔ عمر و کے ذمہ ہرائی کسی۔ اس لئے کہ عمر و ہرائی کرنے والا تھا۔ اگر عمر و بھلائی کرنے والا ہوتا تو وہ اس کے کے بھلائی لکھتا۔ تو اس کے کلھ دینے نے کسی وجو دہیں کردیا۔

اس موضوع برمزید بحث نه کی جائے که بیدالله عزوجل کے رازوں میں سے ایک راز وں میں سے ایک راز ہوں میں سے ایک راز ہے۔ جوانسانوں پر پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ الله تعالی بحد کی توفق عطافر مائے۔ آمین راز ہے۔ جوانسانوں بر بوشیدہ التر اس، المرقاق شرح مکلوق، فآدی رضوبیالمراق بہار شریعت )

احقر صاحبزاده محمطی کرتمی عفی عنه ابن علامه قاری کریم الدین سیالوی علیه الرحمة این علامه 2009ء بمطابق ۲۳ ربیج الثانی ۱۳۲۹ه

# رثى إدرن

نبت عقیدت و محبت ند ہوتو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا تو ایک طرف خود
یوسف علیہ السلام کے اپنے پاس ہوتے ہوئے بھی آ تکھیں نہیں کھلتیں ۔ جن کو محبت تھی وہ
سینکڑ دں میلوں سے صرف قمیض سونگھ کر خوشبوئے یوسف سے مست ہو گئے ۔ اور اس
کرتے سے اپنی آ تکھیں شعنڈی کیں بینائی حاصل کی ۔ راحت وچین کی دولت سے
مالا مال ہوئے۔

نبت مصطفوی بھی بڑے مجزے وکھاتی ہے بعض اوقات تاسب کوخبر بھی نہیں ہوتی اورمنسوب الیہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم کی بر کھا برساجاتے ہیں۔ جناب عبدالرحمٰن مصاحب کو کیا خبر تھی کہ اب کہ جو بیٹا ان کے ہاں پیدا ہونے والا ہے وہ زمانے ہیں کیا بہارلانے والا ہے۔

عبدالرطن صاحب نے 1955 وکی ایک میج پیدا ہونے والے بچے کو حفیظ الرطن کا نام دیا۔ حفیظ الرحن صاحب نے ماہ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے خود کو الرحن کا نام دیا۔ حفیظ الرحمٰن صاحب نے ماہ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ابوالمدنی کہلانا شروع کردیا۔ ناسب اپنے منسوب الیہ سے منسوب ہوگیا۔ یہ نسبت چھتر بن کراس پرسابہ کنال ہے۔ یہاں بھی وہاں بھی۔

### تعليمي قابليت

میٹرک۔ابیف اے۔ بی ایسی۔اورایم اے تعلیم حاصل کی۔ بی ایسی کی مصل ترین تیاری کے ساتھ ساتھ قرآن پاک حفظ کرنا۔اگر چہ بہت مشکل کام تھا۔
لیکن جوز مانے میں کچھ کرگز رنے کے عزم کے مالک ہوتے ہیں۔وہ بفضلہ تعالیٰ سب کچھ کرگز رنے میں ابوالمدنی حفیظ الرحمٰن صاحب بی ایس کی کے امتحان سے فراغت

کے ساتھ حفظ ہے بھی فارغ ہو گئے اور ابوالمدنی حافظ حفیظ الرحمٰن کہلانے لگ گئے۔
وہ آتکھ جو حضرت آ دم علیہ السلام کو ایک مٹی کا باوا سمجھے۔ وہ آتکھ شیطانی آتکھ
ہے۔ اگر وہ اس مٹی کے پتلے کے اندر چھپے ہوئے راز ہائے دروں اور تخلی اثرات
وتجلیات اور ان کے مناسب جلیلہ کو دیکھ لیتا تو لعنوں اور پھٹکاروں کی تا ابدسڑ انڈ اس
کے صے میں نہ آتی۔

وہ حضرت سیدتا آدم علیہ السلام جن کی دعا تجولیت واسطہ سیدالمرسلین والآخرین ہیں۔ان کے مراتب رفیعہ کا اعدازہ کون لگا سکتاہے۔ان کے عظیم فرز عرسف صالحین کے نفوش کی ایک تابندہ مثال حضور سیدی ابوالبرکات سیداحمہ صاحب ناظم وفتظم اعلی باور علمی حزب الاحتاف رحمۃ اللہ علیہ ریلوے ورکشاپ میں خطبہ جمعۃ المبارک ویتے تھے۔ جناب حافظ حفیظ الرحمٰن کے والدصاحب عبدالرحمٰن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں جمعہ پڑھتے تھے۔ ہیں بھی قرب ان کوتار کیا۔اور مان کے بین بھی قرب ان کوتار کیا۔اور ان کے بین بھی حاصل کرتے ہوئے میں ان کے بینے کے نعیب بھی جگا گیا۔حافظ صاحب کالج میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے بھی انہی کے زیراثر رہ اور بااثر ہوئے۔

## دعوت اسلامی سے وابستگی

جس کے اپنے گھر کے آگلن میں چائد اثر آیا ہو اس کے بھلاستارے کیے
بھائیں ہے۔ کی ایک تظیموں سے ال کردین کام کرنے کورگرم مل ہوئے۔ لیکن جی نہ
بھرا۔ جونقش پارسائی آپ سیدصاحب کی شکل میں دیکھ بچے تھے۔ وہ کہیں نظرنہ آیا۔
آخرقر آن وسنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے روح روال حضرت علامہ موالینا محد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت نصیب

مے ہوگی۔ پیرقرب نصیب ہوا اور پیر دعوت اسلامی کے عالمی مبلغ ہونے کا اعزاز حاصل ۔

نظر میں حسن اور پاکیزگی موجود ہوتو حسین لوگ ال بی جائے ہیں قرون اولی کے انقریس ماب پاکیزگیوں کی ایک جھک حافظ صاحب کو مولیا محمہ الیاس قا دری کی ایک جھک حافظ صاحب کو مولیا محمہ الیاس قا دری کی ایک میں مل گئی۔ پارس مل گیا۔ سوتا بن گئے۔ اور پھر سونا حرام ہوگیا۔ دن رات ، صبح ایشام ، دھوت اسلامی کے مشن کے داعی بن گئے۔ وطن عزیز کے باہر بھی پکار پڑگئی۔ حتی کہ روضہ رسول مقبول تقایق کے ذریر ساید درس و قد رئیس کاعمل جاری ہونے لگا۔ سرکار مقایق کی با تیں۔ سرکار عقایق کے قرب میں سرکار کے غلاموں پرتا شیر نے اثر ات مرتب کئے۔ زبان وطن سے بہت نے ول کی دھر کنوں سے صدائے مدینہ نگائے گئی۔ اور تیرکی طرح سامعین کے تھیک دل میں اثر نے گئی۔ اور پھرتا حال اثر تی چگی گئی۔قال بی نہر کیا حال بن گیا۔

قال را مجذار مرد حال شو زیر پائے کاملاں یامال شو

هم ۱۹۸۹ و کی بات ہوری جامع مسجد ربلوے شیشن لا بور میں دعوت اسلامی کا بهفتہ واراجتماع تعادعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پر تقریر کرنے والے بملغ نوخیز تنے اور نوا موز مجی کے سامعین میں سے التحیات میں اشہدان لا الدالا اللہ پر انگشت شہادت اٹھانے کیوجہ پوچی بملغ تسلی بخش جواب نہ وے سکا۔اور اعلان ہوا کہ حاضرین سامعین میں سے اگر کوئی جواب و ینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ حافظ حفیظ الرحن صاحب نے جامع مشکت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز جواب و یا کہ حاضرین کی طرف سے سجان اللہ، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز جواب و یا کہ حاضرین کی طرف سے سجان اللہ، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز جواب و یا کہ حاضرین کی طرف سے سجان اللہ، سجان اللہ، افرین معدآ فرین معدآ فرین کی آ وازیں بلند ہونے لگیں۔اگر ہم بھی واں ہوتے تو خاک

#### 

گلش تو بردھ کے لیتے قدموں کی اتران ۔ گرجب نامرادی کے دن قسمت میں لکھے ہوں تو کوئی کیا کرسکتا ہے۔ بہر حال حافظ صاحب کو خطاب کی دعوت ملنے لگی مجردعو تیں ملنے لگیں۔ صرف لا ہور میں ۸۸ جگہول پر بیانات ہونے لگے۔ المجمع زید فزید بیاس کا بیجہ تھا کہ امیر دعوت اسلامی نے آپ کو 1986ء سے با قاعدہ لا ہور کی ذمہ داری سونپ دی

### تحریری میدان میں

1- سنتوں بھرے اصلاتی بیانات حصہ اول حصہ دوئم 2- ہم میلا دکیوں مناتے ہیں؟ 3- شرک کیا ہے اور بدعت کی حقیقت 4- اصلاح معاشرہ ہیں؟ 3- شرک کیا ہے اور بدعت کی حقیقت 4- اصلاح معاشرہ

مندرجہ بالا کتابوں کی مقبولیت اور کامیا بی کے بعد کیا تقدیر بدل سکتی ہے؟ اب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ تقذیر کے موضوع پرتحریر کردہ اس سے پہلے میری نظر میں کوئی کتاب نہیں گزری کہ اس قدر مشکل موضوع کواس انداز میں بیان کرنا کہ عوام الناس آسانی سے بجھ جا ئیں۔ امید ہے کہ یہ کتاب مایوسیوں کوئم کرنے میں ایک سنگ کیل ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ نمازی بننے کانسخہ بھی زیرطبع ہے۔ اللہ عزوج ل سنگ کیل ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ نمازی بننے کانسخہ بھی زیرطبع ہے۔ اللہ عزوج ل سنگ کیل عامل میدان میں معریدکامیا بیاں عطافر مائے۔

#### خطابت

استقامت بہت بری نعمت ہے۔ ابوالمدنی حافظ حفیظ الرحمٰن صاحب عرصہ راجع صدی سے جامع مسجد انوار محمد بیجا ہدکا لونی مغلبورہ لا ہور میں خطبہ جمعة المبارک ارشاد فرمار ہے جیں۔ آپ مانیس یانہ مانیس میں ضروراعتراف کرتا ہوں کہ کی مسجد شریف میں کسی خطیب کا اتنی دیر تک مک جانا یقیناً ان کے دین کے حوالے سے مخلص ہونے کا میں کسی خطیب کا اتنی دیر تک مک جانا یقیناً ان کے دین کے حوالے سے مخلص ہونے کا

عکاس ہے۔ ورنہ خطیب زیادہ دیریسی مسجد میں تھہرتا ہے نہ انتظامیہ، کلے دار اور چو ہدری کسی مولوی کو تھہرنے دیتے ہیں۔

اس مبحد میں خطبہ ارشا وفر مانے کے بعد علاقہ باغبانیورہ کی مشہورا ورمرکزی مبحد باغبی سیٹھاں والی میں خطبہ ارشا وفر ماتے ہیں۔ اس کے علاوہ وظمن عزیز میں کہیں بھی اور وطن عزیز سے باہر کئی ممالک میں بوے بوے مرکزی اجتماعات میں خطاب فرمانا ہوتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات لا ہور کے مختلف مقامات پرتقریباً دس وس اجتماعات میں خطاب فرماتے ہیں۔ اور صبح گور نمنٹ سروس میں ڈیوٹی پر بھی حاضر رہتے ہیں۔ اور صبح گور نمنٹ سروس میں ڈیوٹی پر بھی حاضر رہتے ہیں۔ اور صبح گور نمنٹ سروس میں ڈیوٹی پر بھی حاضر رہتے ہیں۔ ذیلک فَصُلُ اللّهِ یُوٹیدَ مَن پُشَآءُ

ماں کی گود سے قبر کی گود تک اپنی ذهنی وقکری جھولی کا درس دینے والے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کامحور بنانے والے ابوالمدنی حافظ حفیظ الرحمٰن صاحب نے حضور علیجہ کے اس ارشاد کو حزز جال بنایا۔ پہلے تو سکول و کالجزک تعلیمات حاصل کیں۔ میٹرک۔ایف ایس سی۔ نی ایس سی کے بعد ماسٹر ڈگری حاصل کی۔ پنجاب یو نیورسٹی سے ایم اے اسلامیات کیا۔

دنیوی تعلیم کوآپ علم کی ایک آنکھ کہد کیجئے۔ اور دوسری آنکھ دین تعلیم کو کہدلیں۔
دور حاضر میں ''نو نالج ودآؤٹ کالج'' کا قول بڑا معروف ہے۔ کہ بغیر کالج کی تعلیم
کے کوئی تعلیم تعلیم نہیں۔ اور تجربہ بھی اس پر شاہد ہے کہ بات ہے ٹھیک ۔ لیکن دینی تعلیم
سے ناآشنائی دراصل بھیٹا پن ہے۔ چبرہ کتنا ہی حسین ہو۔ بھیٹا پن۔ چبرے کے حسن
کوسٹے کردیتا ہے۔

### جیدعلمائے کرام کی صحبت

حافظ صاحب نے با قاعدہ درس کی چٹائیوں پر بیٹھ کر صرف ونحواور فلفہ ومنطق تو نہیں پڑھا اور نہ محاسہ اور متبنی سبعة معلقہ وغیرہ کو ہاتھ لگایا ہے لیکن جواس منعب عالیہ پر شہرت عرب وعجم پا چکے تھے۔ان کے حضور زانو نے تلمذ ضرور طے کئے ہیں۔ زینت القراء قاری غلام رسول صاحب کے مدرستہ تجوید القرآن صدر بازار لا ہور میں نصف صدی سے زیادہ مسند تحفیظ پر متمکن جناب قاری احمد خان صاحب باروی سے حفظ کیا۔ حضور سید الور اللہ کات سید احمد شاہ صاحب ،غزالی زمال حضرت علامہ مولینا سید احمد سعید کاظمی حضرت علامہ مولینا مفتی عزیز احمد صاحب بدایونی رحمتہ الله علیم جامعہ نعیمیہ گڑھی شاھو لا ہور اور عظرت علامہ مولینا قاری کریم الدین صاحب بدایونی رحمتہ الله علیم جامعہ نعیمیہ گڑھی شاھو لا ہور اور حضرت علامہ مولینا قاری کریم الدین صاحب بحابہ آباد۔ لا ہور سے علم وضل کے موتول سے علامہ مولینا قاری کریم الدین صاحب بجابہ آباد۔ لا ہور سے علم وضل کے موتول سے حبولیاں بھریں۔

#### سلسله بيعت

دانٹورلوگ کہتے ہیں کہ''بابے بغیر بکریاں نہیں چردیاں'' بکریوں کے چرانے والے کواپی بکریوں کے قربوق ہے۔ وہ انہیں اپنی چراگاہ کی حدود سے با ہرنہیں جانے دیتا۔ ان کی رکھوالی کرتا ہے۔ وہ انہیں اپنی چراگاہ کی حدود سے با ہرنہیں جانے دیتا۔ ان کی رکھوالی کرتا ہے۔ و کمیے بھال کرتا ہے۔ حافظ صاحب کو بھی ایک ولی کا مل مل سے مجدد مائے سابقہ حضرت مولینا الحافظ القاری المفتی احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے وست پوتے حضرت علامہ اختر رضا خان قادری (الازھری) ہر یکی شریف والوں کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور سلسلہ عالیہ قادر بیرضویہ میں شامل ہو مھے۔

# گهريلو زندگي

انسانی زندگی میں گھر بلوز ندگی ہیوی ہے جمی نصف ایمان تصور کئے جاتے ہیں۔ اس نصف ایمان کو بچانے کی لیکن کی نصف ایمان کو بچانے کی لیکن کی نصف ایمان کو بچانے کی لیکن کی نصف ایمان کو بچانے کی کے بچان کے نصف رہنے آئے اور چہرے پرسنت مصطفی صلی الشعلیہ وسلم کی بہار۔ سر پرسبز تمامہ کا تات ۔ کھلے بازوں والے کرتے۔ مکر وفریب۔ ریا اور دکھاؤے کی گردے پاک چہرہ دیکھ کروائیں چلے جاتے رہے۔ بھلے لوگ اپنی برخوشیاں مناتے مُدموز صحے۔ آخرایک ویٹی گھرانے کی توجہ بی اس طرف ہوئی۔ کہ محل شف فی یو یوجہ فی الی اَصل بی اُسلی بینی ہرچیز اینے اصل کی طرف لوٹی ہے۔ یہ گھراندا ہے اصل کی طرف لوٹا۔ اور طرف لوٹی ہے۔ یہ گھراندا ہے اصل کی طرف لوٹی ہے۔ یہ گھراندا ہے اصل کی طرف لوٹا۔ اور طافظ صاحب کی فطری جبلت عشق رسول صلی الشعلیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگ کی ساتھی بن گیا۔ حصد دار بن گیا۔ اب جو اس گھر میں پھول اور کلیاں کھلی ہوئی ہیں۔ ان کے چہروں کی معصومیت دیکھ کر جی انسان بہت پچھ سوچنے پر مجبور ہوجا تا ہے کہ وہ مصور کی میں ہوگا جس کی بی تھور ہے۔

مصور نے عجب سمینی تیری تصویر پھولوں میں مصور نے عجب سمینی تیری تصویر پھولوں میں تیرے تیرے رخیار ان کی دیدنی سے یاد آتے ہیں

### كاروبارى حيات مستعار

جب سر پر بیوی بچول عزیز واقر با مربین بھائیوں اور رشتہ داروں کا بوجہ ہو۔
تو برا مسیر بن کر تو گزار انہیں ہوسکتا۔ روٹی تو کما کھائے مچھندر۔ والی بات
تو ہے۔ والدصاحب چو تکدر ملوے میں تھے۔ بیٹا بھی۔ ماشاء اللہ۔ ہونہار بردا کے بچنے
تو ہے۔ والدصاحب چو تکدر ملوے بی میں بس سروس اختیار کرلی۔ اب سولہویں گریڈ

#### 

میں ٹریننگ سنٹر میں بطورانچارج سروس اختیار فرمار ہے ہیں۔اس پاپی پیدی استاہ طل ہوجائے۔سرچھپانے کو کلی مل جائے۔تو دین کی خدمت کارنگ ہی اور ہوتا ہے۔اور یہاں تو سنیٹس کے مطابق ۔اعلی سہولتیں۔اور رہائش کے لئے باغ باغ جامی کو تھی سب پچھموجود ہے۔الحمدللہ

### سعادت حرمين شريفين

شب وروز جس ماہی کی باتیں زبان پر ہوں۔ دل میں ہوں۔قول وقر ار دل میں ہوں۔خلوت میں ہوں۔اورعلی الاعلان ہوں کہ

> کہنوں جا کے حال ساواں سینے وا راتیں سون نہیں دیندا شوق مدینے دا

وہ ماہی بڑے لجہال جیں ۔ صلی اللہ علیہ وسلم الفا الفا بعد الفہ ۔ انہوں نے اپنے غلام کو شاء خوان کو ہوکا دیتے رہنے والے کو مایوں نہیں فر مایا آپ سرکا بطائے نے تین مرتبہ جج کی سعادت سے بہرہ ور فر مایا۔ ایک بار والدہ ما جدہ رحمۃ اللہ علیہا جن کے رخ انور کود یکھنا بھی جج کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ ان کے ساتھ جج کیا۔ بس یوں سمجھیں۔ قدم قدم پرحافظ صاحب کا جج ہوگیا۔ دوسری بار مرکز نگاہ عشق وستی حضرت علامہ سرشار عشق رسول پرحافظ صاحب کا جج ہوگیا۔ دوسری بار مرکز نگاہ عشق وستی حضرت علامہ سرشار عشق رسول علاقت وسروں وامت برکاتھ مالعالیہ کے ہمراہ جج کی سعادت علامہ سرفار قادری رضوی وامت برکاتھ مالعالیہ کے ہمراہ جج کی سعادت حاصل کی۔ نہ جانے کس کیف وسرور میں تج کیا ہوگا۔ یہ تو وی جانیں۔ جنہوں نے مزے حاصل کی۔ نہ جانے کس کیف وسرور میں تج کیا ہوگا۔ یہ تو وی جانیں۔ جنہوں نے مزے والے ۔ ایک دولت لاز وال سے کون کسی کو حصہ دار بنا تا ہے۔

اس کے علاوہ گیارہ بارعمرہ شریف کی سعادت حاصل کی۔ان پُر کیف حاضر ہوں میں درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رہا۔اعتکاف در بار رسالت کے مزے بھی لوٹے۔ اب کے اگر آپ مجئے ناں! تو ہم قدم پکڑ کر بیٹھ جا کمیں مجے۔کے سانوں وی لے چل نال

وے باباسؤی تسمت والیا۔ حکایت دوستان طویل ہے اور لذت افروز بھی بھی سننے کو جی اور لذت افروز بھی بھی سننے کو جی کر ہے تو آول کی بات اہل دل کی بات کسی ول والے سے میں۔ میرے وامن میں جو کلیاں پھول ، مجرے تھے۔ وہ میں نے آپ کی خدمت میں چیش کردیئے۔ گر قبول افتد ر ہے ووثرف

خويدم عبدالحق ظفر چشتی اداره آغوش محمد هظ

مدرسه سيدة خديجة الكبري رضى الله عنهامصطفير آباد

#### تسخدكيمياء

سرکار دوعالم نورجسم علیہ نے ارشاد فرمایا جب میری امت کے دل جیں مال کی مجبت سا جائے گی تو اسلام کی عظمت ان کے ول ہے نکل جائے گی۔اور جب نیکی کی دعوت ترک کردیں گے تو اللہ وی کی برکات ہے محروم کردیئے جائیں گے۔اور جب آپس میں گالی گلوج پر اتر آئیں گے تو اللہ عزوجل کی نظروں ہے گرجا ئیں گے۔ نیک کی دعوت عام کرنے کا ایک بیا بھی انداز ہے کہ اسلامی کتب عام کی جا ہی فائم کی جا گی جا ہی ہے ہی انداز ہے کہ اسلامی کتب عام کی جا ہی جا ہی جب تک بیا کتب باتی رہیں گی دعوت عام کرنے کا ایک بیا بھی انداز ہے کہ اسلامی کتب عام کی جا ہی تاما محال کرتے رہیں گے۔ ہارے ناما محال میں نیکیاں درج ہوتی رہیں گی۔اوراگرانقال بھی کر مجانو مرنے کے بعد مجمع نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہی درج گا۔اگر آپ بیجھے ہیں کہ اس پرفتن دور جس جبکہ برعقیدگی کا سیلا بر بڑھتا ہی چلا جا رہا اسلامی میں ہم آپ ہے تعاون کرنے کے اس سلامی تی ہم آپ ہے تعاون کرنے کے گئے تیار ہیں۔

(۱) مختر حضرات (۲) و بن محافل کا انعقاد کرنے والے افراد ۔ اسکول وکا لجے۔ دینی مدارس کی انتظامیہ سرکاری وغیرسرکاری وفاتر ، ایعیال تو اب کی محافل پرتقسیم کرنے والے رعائق قیمت پر کتاب خریدنے کیلئے ورج ذیل نمبروں پر رابط کریں۔

0300/0321-9461943, 0321-9226463

# تقريظ بلل

جناب ذاكز سرفراز احمرتعيى رحمة الندعليه بركبل وارالعلوم جامعه تعيمية كزهي شابو

نحمده ونصلى على رسوله الكريم المابعد محترم جتاب طافظ حفيظ الرحمٰن قا دری رضوی ایک عرصے سے بلیغی مثن میں مصروف عمل ہیں۔اگر رہے کہا جائے كرانهول نے اپنى زندگى تبليغ اسلام كيلئے وقف كردى تو بے جاند ہوگا۔ چنانچه اس سلسلے میں اندرون ملک اور ہیرون ملک بیانات کے ساتھ ساتھ سنتوں مجرے اصلاحی بیانات کے عنوانات پر دو کتابیں تحریر کر چکے ہیں ۔ حال ہی میں "جم میلاد کیول مناتے بیں؟'' کے موضوع پر بہترین کتا بچہتر رکیا جو کہ نہصرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بہت مقبول ہوا۔ تالیف وتصنیف کے سلسلے کی ایک بہترین کڑی'' شرک کیااور بدعت کی حقیقت' جس کی افا دیت کابیمالم ہوا کہ بے شارا فرا دجوعقا کدکے بارے میں متزلزل تنے۔ان کوعقا کد کی پختگی نصیب ہوئی۔ بلکہ وہ افراد جوخوش عقیدہ ہیں ہے ان میں سے بہت سار ہے خوش عقیدہ ہو گئے۔نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک مجمی لوگوں نے بے حدسرا باعقائد کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح کے سلیلے میں اصلاح معاشر ت بتری جوایی مثال آپ ہے۔ای طرح ' کیا تقدیر بدل سکتی ہے' جوآپ کے ہاتھوں میں ہے۔ بیرایک مشکل موضوع ہے جس کوحافظ صاحب نے آسان زبال میں تحریر کیا ہے۔جس سے عوام الناس کے علاوہ خواص بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔خاص طور پروہ افراد جو مایوسیوں کاشکار ہو چکے ہیں۔ان کے لئے بیرکماب مشعل راہ ٹابت

صاحب کتاب ابوالمدنی حافظ حفیظ الرحمٰن قادری رضوی نے تقدیر کے بار بے میں غلط نظریات جو کہ عوام الناس میں پائے جاتے ہیں۔ان کو بڑے احسن انداز سے ردکیا ہے۔اور ایس کا وش کواپنی پاکہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کا وش کواپنی پاکہ اور بلند بارگاہ میں منظور ومقبول فر مائے۔اور ان کو مزید دین اسلام کی خدمت کرنے کہ تو فیق عطافر مائے آمین بجاہ النبی الامن ملاحلے

#### حرف آغاز

عوام الناس میں تفریر کے بارے میں غلط نظریات کی وجہ سے لوگ نبکیوں سے وور ہوتے جارہے ہیں۔مثلا اگر کسی ہے کہو بھائی نماز پڑھا کروروز ہ رکھا کروسر کا رصلی الله عليه وسلم كى سنت چېرے برسجاؤ۔ توجواب ملتا ہے كه حافظ صاحب اگر تقذیر میں لکھا ہوگا تو نماز پڑھ لیں سے۔تفتر میں لکھا ہوگا تو داڑھی بھی رکھ لیں سے۔ جب کہا گرکسی ہے کہاجائے کہ بھائی ! تم نے سڑک کوکراس کرنا ہے آنکھیں بندکر کے تووہ ہرگزیہ نہیں کہتا کہ تھیک ہے میں آنکھیں بند کرکے گزروں گا اگر تقذیر میں لکھا ہوگا تو سلامتی ے گزرجاؤں اور اگر تقدیر میں حاوثہ (Accident) لکھا ہوگا تو ہوجائے گا۔ بلکہ خوب اچھی طرح دونوں طرف ویکھنے کے بعد پھرگز رے گا۔ حالانکہ انہیں کہا جائے کہ بھائی تم سکول کیوں جاتے ہو۔ جواب ملتا ہے کہ اگر سکول نہ مسئے تو امتحان میں قبل ہو جائیں ہے۔ای طرح اگر کام نہیں کریں گے تو بھو کے مرجائیں سے۔وہاں تفذیریا د نہیں آتی۔ کہ بھائی رہنے دوا گر تقدیر میں لکھا ہوگا تو پاس ہوجا کیں گے۔ تقدیر میں لکھا مو کا توروٹی مجی مل جائے گی۔ بینی وہ کام جن کا تعلق آخرت کی بھلائی ہے ہے۔ وہ ہم تو تقذیر پرچپوژ دیتے ہیں۔اور جو ہمارے دنیاوی معاملات ہیں ان میں تقذیر کو بھول جاتے ہیں۔لہذاول میں خواہش تھی کہ تقدیر کا مسئلہ قرآن وحدیث کی روشنی میں عام فہم زبان میں تحریر کیا جائے۔ تا کہ عوام الناس اس سے استفادہ حاصل کر سکیس۔ مجھے اس من س صدتك كامياني بوئى آب كى رائے كا منتظرر بول كا .

تقدیر کے موضوع پربیانات بڑے پندکئے محکے۔ خاص طور پرالگلینڈ (England) میں اس صد تک پندکیا گیا کہ انہوں نے خواہش

کا ظہار کیا کہ اس بیان کو کتا بی شکل میں شائع ہونا چاہے۔ اور میری بھی دنی خواہش ہے کہ ایسے تمام بیانات کو کتا بی شکل میں شائع کیا جائے۔ کیونکہ اس سے پہلے سنتوں بھرے اصلاحی بیانات کے دوجھے شائع ہو چکے ہیں۔ پھر''ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟'' اور''شرک کیا ہے اور بدعت کی حقیقت''اور اصلاح معاشرہ پرکھی مٹی کتابوں نے عوام میں بڑی مقبولیت حاصل کی ۔ اس سے حوصلہ افزائی ہوئی۔ اور مزید ترکز ریکر نے کا جذبہ پیدا ہوا۔

نمازی بننے کانسخہ اورعظمت صحابہ کے موضوع پرابھی تحریر کا کام ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ جلد آپ کی خدمت میں یہ کتابیں بھی پیش کی جا کیں گی۔امید ہے کہ آپ کی حوصلہ افز ائی اس کام میں مزید اضافے کا باعث ہوگی۔ کیونکہ بیان کو کتا بی شکل میں تحریر کیا گیا ہے۔ لہٰذا

> ورج شده حوالا جات میں احادیث مبارک کامغیوم ادا کیا گیا ہے۔ کہ ..... کی ..... کی ..... کی ..... کی .....

نوٹ: سوئم ، چہلم و کمیار هویں شریف یا محفل میلا دکی نیاز کی دعوت وغیرہ مواقع پر بھی ایصال ثواب کے لئے اسی طرح کنگر دسائل و کتب کے مدنی لیے لئے اسی طرح کنگر دسائل و کتب کے مدنی لیے لئے اپنے مرحوم عزیز وں کے نام ڈلوا کردی بی کتب اور دیگر چھوٹی بڑی کتابیں رسالے اور پیفلٹ وغیرہ تقسیم کرنے کا ذہن متب اور دیگر چھوٹی بڑی کتابیں رسالے اور پیفلٹ وغیرہ تقسیم کرنے کا ذہن بنا کیں۔ اور ڈھیروں ثواب کما کیں۔ خواہش منداسلامی بھائی خصوصی رعائت ماصل کرنے کے لئے رابطہ فرما کیں۔

0300/0321-9461943 -0321-9226463

# كيانفذىر بدل سكتى ہے

#### فضائل درود شريف

سرکار دوعالم نورمجسم صلی الله علیه وسلم ایک مرتبه صحابه کرام علیهم الرضوان کے ہمراہ سنر کرر ہے ہتھے۔ گری بڑی شدیدتھی۔ پھر دو پہر کا وقت ۔ معابہ کرام علیہم الرضوان عرض کرنے لکے یارسول انڈملی اللہ علیہ وسلم اگراجازت ہوتو قریب غار میں تھوڑی دہر آرام بھی کرلیں اور ساتھ دوپہر کا کھانا بھی کھالیں۔انے میں گرمی کی شدت بھی کم ہو جائے گی۔ پیارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطافر مائی۔ غار میں جب کھاٹا تناول فرمانے کئے۔تو ایک شہد کی تھی سرکا رصلی اللہ علیہ وسلم کے سرا قدس پر چکر لگانے ملى - صحابه كرام عليهم الرضوان نے عرض كى يارسول الله صلى الله عليه وسلم ميكھى كيسے آئى ہے۔ تو پیارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مکھی عرض کررہی ہے۔ کہ یا ر مول النّد عليه وملم آپ صلى الله عليه وملم كے صحابہ كرام عليم الرضوان كے ياس رونی ہے مکرسالن نہیں قریبی غار میں میرا چھند لگا ہے۔اس میں سے شہد لے آئیں۔ لہذا سر کا رصلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ وہ مکمی کے پیچھے پیچھے علتے محے تھوڑی دور غار میں چھتا لگا ہوا تھا وہاں سے شہد لائے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے شہد کے ساتھ روٹی کھائی۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو مکھی پھراسمی اوراس نے پھرسرکارملی اللہ علیہ وسلم کے سرآ قدس پر چکر لگانے شروع کر دیئے۔ہم نے دریافت کیا کہ ریکھی دوبارہ کس لئے آئی ہے۔ تو آپ ملی الله علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا کهاس مرتبه میں نے خوداس کو بلوایا ہے اور اس سے یو چھاہے کہا ہے کھی تو چمن

میں جاتی ہے وہاں سے مختلف پھلوں اور پھولوں کا رس چوتی ہے۔ جس میں پچھوتو ہیٹھے ہوتے ہیں اور پچھ کڑ وے ہوتے ہیں۔ پھران کواپنے چھتے میں اگل دیتی ہو۔ تو بیختلف ذائقوں والے رس ہیٹھے کیسے بن جاتے ہیں۔ تہ شہد کی تھی نے عرض کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم چمن سے مختلف ذائقوں والے رس لا کر ایٹے چھتے میں اگل دیتی ہیں۔

## شهدمیں مٹھاس کی حکمت

پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتی ہیں تو درود پاک کی برکت ہے مختلف ذاکقوں والے رس میٹھے ہوجاتے ہیں۔ (مقاصد السالکین صفحہ ۵۲)

علاء کرام ارشاوفر ماتے ہیں جس طرح درود پاک کی برکت سے شہد میں میٹھا س پیدا ہوتی ہے۔ بالکل ای طرح جب ہم اپنی عبادت میں درود پاک کی کثرت کریں کے تو ہماری عبادت میں اللہ رب العزت قبولیت کی مٹھاس پیدا فرمائےگا۔ صَّلُوُ اعَلَى الْحبَیْبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیٰ مُحَمَّد عَلَیٰ اللَّهُ عَلَیٰ مُحَمَّد عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیٰ مُحَمَّد عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ مُحَمِّد عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ مُحَمَّد عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ مُو اللَّهُ عَلَیْ مُعَلَیْ مُحَمِّد عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ مُحَمِّد عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ مُحَمَّد عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ مُحَمِّد عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ عُلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ مُحَمَّد عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ الْمُعَلِیْ اللَّهُ عَلَیْ الْمُ الْمُلِیْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلِیْ اللَّهُ الْمُ الْمُولِيْ الْمُ الْمُولِيْ الْمُ الْمُ الْمُولِيْ

## تین چیزوںکے بارے میں زیادہ مت سوچو

انیائی عقل محدود ہے۔اس میں لامحدود نہیں ساسکتا لہذا ہماری عقل کے مطابق مندرجہ ذیل تمن باتوں ہے منع کردیا تمیا ہے۔

1۔اللہ عزوجل کی ذات کے بارے میں

2۔روح کے بارے میں

3۔تقدیر کے بارے میں

جس چیز ہے منع کر دیا جائے اس سے باز آ جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔جیسے ڈ اکٹر منع

کروے کے نمک مت کھانا۔ تو ہم چھوڑ ویتے ہیں۔ اس لئے کہ ڈاکٹر ہمارے مزاج اور طبیعت کو بہتر جانا ہے۔ اس طرح سرکار دوعالم نورجسم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ پوری کا تنات کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اور سب کے طبیب بھی ہیں۔ انھوں نے منع کر ویا ہے۔ جو پھر بھی اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو گمراہ بلکہ بعض تو ایمان کی دولت سے میں ہاتھ دھو بیٹے ہیں۔ اللہ عز وجل ہمیں اس سے محفوظ فر مائے۔ آمین۔ ان مینوں کے بارے میں کی حد تک علم ہونا چا ہے۔ مخترع ض کرتا ہوں۔

# 1. الله عزوجل كي صفات ميں غور كرو

الله وحدہ لاشریک ہے۔ وہ ایک ہوکر ساری کا نئات کا نظام چلارہا ہے۔ فضاء میں کوئی چیز چھوڑ و وہ زمین کی طرف آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ عز وجل کی شان پر قربان جا کیں۔ کہ زمین و آسان کے درمیان باول معلق کر دیئے۔ جن میں پانی بھی ہے اولے بھی ہیں۔ پھراسی پانی سے مروہ زمین کو حیات عطا کرتا ہے۔ پانی ایک ہی قتم کا ہے۔ لیکن یہی پانی کہیں پھل اگارہا ہے۔ کہیں پھول تو کہیں اناج اگارہا ہے۔ پانی کا ذا نقہ ایک ہی ہے۔ لیکن یہی بیانی کہیں پھول تو کہیں اناج اگارہا ہے۔ پانی کا ذا نقہ ایک ہی ہے۔ لیکن یہی ہول آخر ایک ہی ہے۔ کہیں بھول تو کہیں اناج اگارہا ہے۔ پانی کا ذا نقہ ایک ہی ہے۔ لیکن میڈن قان حمید میں ایک ہی دات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشادرب العالمین ہے۔

مَوَجَ الْبَحُويُنِ يَلْتَقِينِ ٥ بَيُنَهُ مَا ابُوُذَ خَ لَا يَبْعِينَ ٥ (الرَّمَن ١٩،٢٠) مَوَجَهُ الْبَحُويُنِ يَلْتَقِينِ ٥ بَيُنَهُ مَا ابُوذَ خَ لَا يَبْعِينَ ٥ (الرَّمَن ١٩،٢٠) ترجمه كنز الايمان: اس نے دوسمندر بہائے كرد يكھنے ميں معلوم ہوں ملے ہوئے اور ہان ميں روك كرا يك دوسم بر برد هميں سكا۔ پانی میں سابی کے چند قطرے وال دیں پانی كارگ تبديل ہوجائے پانی کے گلاس میں سیائی کے چند قطرے وال دیں پانی كارگ تبديل ہوجائے

گا۔اللہ عزوجل کی شان دیکھو کہ دو دریا ایک جگہ ا کھنے ہوتے ہیں۔ کئی میل تک سفر کرتے ہیں۔ایک دریا کا پانی دوسرے میں ملتائبیں۔ پھرآ سے جب جدا ہوتے ہیں تو ایک کا پانی دوسرے میں کمس نہیں ہوتا۔

الله رب العزت نے ارشاد فرمایا کے جب وو دریا آپس میں ملتے ہیں تو ان کا پانی آپس میں کمس نہیں ہوتا۔ وہ کون ذات ہے جوان کو ملنے نہیں دی ؟ جواب ملتاہے وہ اللہ عزوجل کی ذات ہے۔

پھرسورج چاندستارے اپنے وقت اور راستے پر چل رہے ہیں دن رات کونہیں پکڑتا اور رات دن کونہیں پکڑسکتی۔ بیسا رانظام کون چلا رہا ہے۔ جواب ملتاہے وہ اللہ وحدہ لاشریک کی ذات ہے۔

پرانسان اپنی پیدائش پر ہی غور کرے کہ س طرح ایک پانی کی بوند سے بندے کی تخلیق فرمائی۔ مقام غور ہے اس پانی سے ہاتھ بنائے۔ اس سے آنکھیں بنا کیں۔ اس سے پاؤں بنائے۔ غرض کہ انسان کا پوراجسم ایک پانی کی بوند سے بنایا۔ بوند ایک ہو اور بننے والے اعضاء مختلف ہیں پھر ان کی خاصیتیں جدا جدا ہیں مثلاً جو کام آنکھ کرسکتی ہے وہ ہاتھ نہیں کر سکتے جو زبان کام کرتی ہے وہ کان نہیں کر سکتے۔ تمام اعضاء کی خاصیتیں جدا جدا ہیں۔ وہ آخرکون ذات ہے خاصیتیں جدا جدا ہیں۔ وہ آخرکون ذات ہے خواس کو بنانے والی ہے؟ جواب ملتا ہے۔ وہ اللہ وحدہ لاشریک ہے۔

انیان کے جسم میں ایک روٹی کالقمہ داخل ہوتا ہے۔ اس کو چبانے کا نظام پھر معدے میں ہفتم کرنے کا نظام ۔ پھراس لقمے سے بول و براز کا بنتا۔ پھراس لقمے سے خون صفراء نظفہ اور پھراس سے انسان کے جسم کی نشو ونما۔ اس سے ہڈیال بڑھ رہی ہوں۔ پھراس غذا سے جراس غذا سے جاور اس غذا سے بیار بھی ہور ہاہے۔ آخر وہ کون ہیں۔ پھراس غذا سے صحت ملتی ہے اور اس غذا سے بیار بھی ہور ہاہے۔ آخر وہ کون

ذات ہے۔جواب ماہے۔وہ اللہ وحدہ لاشریک ہے۔

وَانَ لَكُمْ فَى الْانْعَامِ لَعَبُرَةً \* نُسْقِيُكُمْ مَمَّافَى بُطُوْنَهِ مَنُ \* بَيُنِ فَرُبُّ وَدَمَ لَبِنَا حَالَصَاسَانَغًا لِلشَّرِبِيُنَ٥(النحل: ٢ ٢ يَارَهُ نَمِبر ٢٠١)

ترجمہ کنزالا یمان: اور بے شک تمہارے لئے چو پایوں میں نگاہ حاصل ہونے کی جگہ ہے۔ ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جوان کے پیٹ میں ہے گو براورخون کے بچے میں سے خالص دودھ مجلے سے ہمل اتر تا پینے والوں کے لئے۔

پانی یادودھ میں چند قطرے پیٹاب کے ڈال دوسارادودھ بد بودار ہوجائے گا۔ قربان جا کیں اس اللہ رب العزت کی ذات پر کہ جوخون گو براور پیٹاب میں سے دودھ کو نکال کرلاتا ہے۔ نداس میں پیٹاب کی بد بونہ گو بر کی نہ خون۔ بلکہ پینے والے کوخوش کر دہا ہے۔ آخر وہ کون ذات ہے جوان کے درمیان میں دودھ کو نکال کرلارہا ہے۔ آخر وہ کون ذات ہے جوان کے درمیان میں دودھ کونکال کرلارہا ہے۔ جواب ملک ہو ہاللہ عزوجل کی ذات ہے۔

ایک دانہ زیمن بی بوتے ہیں پھراس میں سے ایک تنمی می کونیل باہرآتی ہے۔ جب باہرآتی ہے تواتی زم ونازک ہوتی ہے کہ ہاتھ لگاؤ تومسلی جائے۔ حالانکہ زمین سے باہرآنے کے بعداس کو پھے ہوا گئی جس سے اس میں پھے طاقت آگئی۔ اس کے باوجود بھی وہ نرم ونازک می ہے۔ آخر بیزم ونازک دانے کو چر کر پھرز مین کو پھاڑ کر باہرآتی ہے۔ آخراس کو باہر لانے والی کون ذات ہے۔ جواب ماتا ہے کہ وہ الشور وجل کی ذات ہے۔

ھُو الَّذِی یُصَوِّرُ کُمُ فِی الْآرُ حَامِ کَیْفَ یَشَا ءُ (ال عمران: کے، پارہ ۳) ترجمہ کنزالا بمان: وہی ہے کہ تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسی

mana, com

حا ہے

بار ہاد یکھا گیا ہے کہ مال باپ خوبصورت کیکن اولا دخوبصورت نہیں۔ پھر مال
باپ سالم الاعضاء کیکن اولا دمعذور پیدا ہوتی ہے۔ مال کے رحم میں جیسی چاہے صورت
بنادے آخروہ کون ذات ہے۔ جو مال کے رحم میں جیسی صورت چاہتا ہے بنادیتا ہے۔
جواب ماتا ہے وہ اللہ عزوج ل کی ذات ہے۔

برکت کے لئے چند صفات کاذکر کیا تواللہ عزوجل کی صفات پر جننا بھی غور وفکر کرو سے اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان اتنانی پختہ ہوتا چلاجائے گا۔لین جب اس کی ذات پر غور وفکر کرو سے تو گمراہ ہونے کا توی امکان ہے۔مثلاً کوئی اس سوچ میں پڑجائے کہ اللہ عزوجل نے ساری کا نتات کو بنایا گر اللہ عزوجل کوکس نے بنایا وہ کینے کہ اللہ عزوجل کوکس نے بنایا وہ کینے بنا۔وہ بغیر کھائے بیئے کیسے زندہ رہتا ہے۔وغیرہ وغیرہ۔ای لئے اس سے منع کردیا گیا۔ کہ اس مالک ذوالجلال کی صفات میں غور وفکر کرو گر ذات میں غور وفکر کرو گر کہ دات میں غور وفکر کرو گر دات میں خور وفکر کرو گر دات میں خور وفکر کرو گر دات کی دولا کی صفات میں خور وفکر کرو گر دیا گیا۔

روح

قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ عزوجل ارشاد فرما تا ہے کہ جب سرکار دوعالم نورجسم سلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے روح کے بارے میں سوال کیا۔
وَیَسُنَلُو نَکَ عَنِ الرُّوحِ عَلَی السُرُوحُ مِنُ اَمُو رَبِّی وَمَا اُو تِیْتُمُ مِنَ الْعَلْمِ اِلَّا قَلِیُلا (سورہ بنی اسرائیل: ۸۵بار ۱۵)

ترجمہ کنزالا بیان: اور تم ہے روح کو پوچھتے ہیں تم فرماؤروح میرے رب کے عظم ہے اور تم ہیں علم نہ ملا محر تھوڑا۔ عظم ہے ایک چیز ہے۔ اور تمہیں علم نہ ملا محر تھوڑا۔ روح کے بارے ہیں صرف اتناہی ارشاد فرمایا کہ بیا مرر بی ہے۔ سوچنے والی

میں جوحرکت ہے بیسب روح کا کمال ہے۔

انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک توجہم اور دوسراروح۔جہم تو نظرہ تا ہے محرروح نظرنہیں ہی ۔لیکن بغیرد کھے ایمان ہے۔اس لئے کہ انسان کے ہاتھ پاؤل حرکت کرتے ہیں۔ بیروح کا کمال ہے۔ لہذا جب موت آ جاتی ہاؤں ویسے ہی سلامت رہتے ہیں۔لیکن اب حرکت نہیں کرسکتے۔ توجو پچھ تھا جب نکل گیا تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب جسم سے دوح نکل جائے وبندہ مرجا تا ہے۔

روح انسان کے پورے جسم میں موجود ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاؤں میں کا ناچیج تکلیف روح کو ہوتی ہے۔ یاسر میں درد ہوتو بھی تکلیف روح کو ہوتی ہے۔ مالانکہ پاؤں اور سرکے درمیان فاصلہ کافی ہے۔ لیکن جسم کے جس جصے میں تکلیف ہویہ تکلیف روح کو محسوس ہوتی ہے۔ تو پہتہ چلا کہ روح انسان کے پورے جسم میں موجود ہوتی ہے۔ ہم اس کو ہمیں مقیر نہیں کر سکتے۔ بلا تشبیہ اس کو یوں سجھ لوکہ اللہ رب العزت پوری کا نات میں علم وقد رت کے ساتھ موجود ہے۔ اس کی ذات کو ہم کسی جگہ مقیر نہیں کر سکتے۔

# الله عزوجل سب سے بڑاھے۔

ایک مرتبہ چندنو جوان میرے پاس اختلافی مسائل پر بحث کرنے کے لئے آئے۔ میں نے ان سے پوچھا پہلے اللہ عزوجل کے بارے میں بتاؤ کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے۔ کہنے لگے دہ تو عرش پر ہے۔ میں نے کہا یہ بتلاؤ کہ ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں یہ

#### 

کمرہ بڑا ہے یا چھوٹا؟ کہنے گئے یہ کمرہ ہم سے بڑا ہے اس لئے ہم اس میں بیٹھے ہیں۔
اگریہ چھوٹا ہوتا تو ہم اس میں نہیں آ سکتے سے ۔ تو میں نے کہا پھر بتلاؤ کہ عرش بڑا ہے کہ
اللہ عز وجل۔ میرے اس سوال سے وہ پر نیٹان ہو گئے۔ گئے آئیں بائیں شائیں
کرنے ۔ کہنے لگے تی آپ اس مسئلے کوچھوڑیں ہم دوسرے مسئلے میں گفتگو کرتے ہیں۔
لیکن اس کے ساتھی کہنے گئے بھی پہلے اللہ عز وجل کی ذات کو (Clear) کرو۔ باتی
مسائل بعد میں جل ہوجا کیں ہے۔

اب اس کا وہ کیا جواب دیتا اگروہ یہ کہتے کہ عرش بڑا ہے تو پھراللہ اکبر لینی اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ عرش پر کیسے آئے گا۔ اس طرح تو عرش اکبر ما نتا پڑے گا۔ اس طرح تو عرش اکبر ما نتا پڑے گا۔ المحد لللہ وہ اس بات پرتا ئب ہوکر خوش عقیدہ ہو گئے اور دین کا کام کرنے گئے۔ تو جس طرح ہم روح کوجسم کے کسی جصے میں مقید نہیں کر سکتے۔ بلا تشبیہ اس طرح اللہ عز وجل کی ذات اللہ عز وجل کی ذات کو محد و دہ وجائے گا۔ جبکہ اللہ عز وجل کی ذات لا محد و دے اس کی کوئی حد نہیں۔ تو لا محد و دحد میں آسکتا ہی نہیں۔ حد نہیں۔ تو لا محد و دحد میں آسکتا ہی نہیں۔

دوسری بات کہ جم میں روح ہے تو پوراجہم حرکت میں ہے۔ بالکل اسی طرح سمجھ لوکہ پوری کا نتات کی حرکت اللہ عزوجل کی ذات سے ہے۔ وہی ساری کا نتات کا خالت کا خالت ہے۔ یا لک ہے۔ باقی سب اس کی مخلوق ہے۔ سب اللہ عزوجل کے مختاج ہیں وہ کسی کا خالق ہے یا لک ہے۔ باقی سب اس کی مخلوق ہے۔ سب اللہ عزوجل کے مختاج ہیں وہ کسی کا مختاج نہیں ۔ دریاؤں میں روانی سمندروں میں طغیائی ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، زمین کا تقر تھرانا، آسان کا بغیر ستونوں کے قائم رہنا، باولوں کا زمین وآسان کے درمیان معلق رہنا۔ ہمارے جسم میں حرکت، درختوں کا حرکت میں آنا، مختلف قشم کے درمیان معلق رہنا۔ ہمارے جسم میں حرکت، درختوں کا حرکت میں آنا، مختلف قشم کے کہاں بھول، اوراناج اگانا۔ یہ سب کا سب اللہ عزوجل کی ذات کررہی ہے۔

# حیات النبی علیرسر

> كُلُّ نَفُسِ ذَآئِقَةُ الْمَوْت (ال عمران: ١٨٥ ياره) ترجمه: برنس كوموت كامزه چكمنا ہے۔

ہرایک نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ توجسم سے روح کا جدا ہونا اس کوموت کہتے ہیں۔اور جسم میں روح کا موجود ہونا اس کوحیات کہتے ہیں۔

عدیث شریف میں ہے کہ پیارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جب میں میرامتی بھے پردرود پاک پڑھتا ہے۔ اللہ عزوجل میری روح کومیرے جسم میں لوٹا دیتا ہے۔ اور میں اس کا ورود سنتا ہوں اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ (ابوداؤ دُ کتاب المناسک باب زیار ق القبر ۱۲۱۸/۲۱جمر بن حنبل فی المسئد للبہتی فی السنن الکبری وفی شعب الایمان) تو پیتہ چلا کہ درود پڑھنے سے المسئد للبہتی فی السنن الکبری وفی شعب الایمان) تو پیتہ چلا کہ درود بڑھنے سے سرکارصلی اللہ علیہ وسلم کی روح جسم مقدس میں لوٹ آتی ہے۔ اب آپ خود بی بتا کیں کہ چوہیں گھنٹوں میں کوئی الیمی ساعت جس میں سرکارصلی اللہ علیہ وسلم پردرود نہ بڑھا جا تا ہو۔

یقینا ایساکوئی لمحہ نہیں۔جس میں سرکارصلی اللہ علیہ وسلم پرورود شریف نہ پڑھاجا تا ہو۔ تو پھر میے عقیدہ رکھوکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔

تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ

(حداکق بخشش)

یہاں ایک بات عرض کرنا ضروری مجمعتا ہوں کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے جسم اورروح۔

## جسم کی ضروریات

ہمارے جسم کونٹین چیزوں کی ضرورت ہے روٹی ، کیٹر ااور مکان

جسم کی غذا کھانا ہے اگرجسم کو کھانا نہیں ملے گاتو یہ پریشان ہوجائے گا۔ اس طرح کیڑا جو کہ انسان کے جسم کی حفاظت کرتا ہے۔ اسے گرمی سردی سے بچاتا ہے۔ اگر کیڑا نہیں ہوگا توجسم پریشان ہوگا۔ اس طرح اس جسم کورہنے کے لئے مکان کی ضرورت ہے۔ دن بجرکام کاج کرنے کے بعد اس جسم کواگرسکون ملتا ہے تو اپنے گھر میں ہی جا کرماتا ہے۔ اگر گھر نہیں توجسم کوسکون نہیں مل سکتا۔

غورطلب بات میہ ہے کہ ایک بندے کے پاس پورے سال کا اناج رکھا ہے۔
کیڑے بھی بے شار ہیں۔ اور مکانات بھی موجود ہیں۔ اب اس انسان کوسکون
آ جانا چاہیے۔لیکن سکون نہیں ملتا اس لئے کہ ان چیزوں کا تعلق جسم سے ہے۔ اور جسم
میں روح بھی موجود ہے۔ جتنی دیر اس کوغذا نہیں ملے گی بندے کوسکون نہیں ملے گا۔

## روح کی غذا

قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا آلابِدگرِ اللّٰهِ تَطُمئِنُ الْقُلُو بُ٥ (الرعد: ٢٨ پار ١٣٥) ترجمہ کنزالا بمان: س لواللہ کی یا دہی میں دلول کا چین ہے۔ روح کی غذا اللہ عزوجل کا ذکر ، نماز ، روزہ ، جج ، ذکا ق ، غریبوں کی مدد کرنا ،

ہے۔ کیا تقدیر بدل سکتی ہے؟ **ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔** قرآن پاک کی حلاوت کرنا۔ حالانکہ ان اعمال کے بجالانے سے انسان کے جسم میں کوئی چیز داخل نہیں ہوتی ۔ لیکن سکون آجا تا ہے۔ انسان جتنا بھی پریشان کیول نہ ہول وضوكر كے نماز اداكر لے سكون آجا تا ہے۔

لہذا ہاری سوچ آج بیہیں ہونی جا ہیے کہ اعلیٰ قتم کی غذا کھانے اچھے کیڑے بہننے اور اعلیٰ مکانوں میں رہنے ہے سکون ملتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جن کے پاس سیر وی سب چیزیں موجود ہیں کیاان کوسکون ہے؟ جواب ملتاہے ہیں۔ نہ دولت سے نہ ونیا سے نہ مگر آباد کرنے سے تلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے ہ ج ہم جسم کی ضروریات کی طرف توجہ ویتے ہیں مکرافسوس روح کی غذا کی طرف بالکل توجہ بیں دیتے۔ بہرحال روح کے بارے میں جاننا جا ہیے کہ بیامرر فی ہے۔اوراس کی غذااللہ عزوجل کا ذکر ہے۔نیکیاں کرنے سے روح طاقت ور ہوجاتی ہے۔انسان کے اندرروحانی طافت آجاتی ہے۔جب کہ گناہ کرنے سے اس کی طافت میں کی آتی ہے۔ اور پریشانی کاسبب بنتی ہے۔ اس میں زیادہ ممرائی میں جانے سے انسان کے کمراہ ہونے کے امکانات ہیں۔اس کئے اس کوموضوع بحث مت بنا کیں۔

## تقدیرکیاھے؟

الله عزوجل نے جو جاری تقدیر میں لکھ دیا ہے ہم اس کے مطابق عمل کرنے پرمجبور ہیں۔ (جبیا کہ عوام الناس سمجھتے ہیں ) تو پھر جزاء اور سزا کا تصور (Concept) ختم ہوجاتا ہے۔ اس کئے کہ جب اللہ عزوجل نے ہی ہاری تقدر میں لکھ دیا ہم اس کے مطابق عمل کرنے پر مجبور ہیں۔ تو پھراس میں انسان کا کوئی قصور نہیں۔ لہذا جنت دوزخ جزاء وسزایالکل نہیں ہونے جاہیں۔ جب کہ جنت اور innama, acum

اس مقصد کے لئے اللہ عزوجل نے انبیاء کرام علیہم السلام کومبعوث فر مایا۔ جنہوں نے نیکی اور بدی کی تمیز کرائی۔ اوراس کے ساتھ ساتھ آسانی کتابیں اور صحیفے بھی نازل فر مائے۔ جس میں جنت ودوزخ کا ذکر ہے۔ نیکی کرنے والوں کے لئے جنت اور گنہگاروں کے لئے دوزخ۔ بلکہ قرآن مجید فرقان حمید نے تو یہاں تک بتادیا کہ

فَمَنُ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًايَّرَهُ ٥ وَمَنْ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَيْرًايَّرَهُ ٥ وَمَنْ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّايَرَهُ٥ (الزلزال: ٨ ـ ٤ ياره ٣٠٠)

ترجمہ کنزالا بمان: توجوایک ذرہ مجر بھلائی کرے گااے ویکھے گااور جوایک ذرہ بحر برائی کرے گااہے دیکھے گا۔

وہاں ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ نیکیاں بدیاں تلیں گی۔ پھر

فَامَّامَنُ ثَقُلَتُ مَوَازِينُهُ ثُفَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ ثُواَمَّامَنُ خَفَّسَتُ مَوَازِينُهُ ٥ فَافِيةٌ ثُومَااَدُراکَ مَاهِيَهُ ٥ نَارٌ خَفَّسَتُ مَوَازِينُهُ ٥ فَامَّهُ هَاوِيَةٌ ثُومَااَدُراکَ مَاهِيَهُ ٥ نَارٌ خَامِيَةٌ ٥ (القارعة ٢ تا ١ ا باره ٣٠)

ترجمه کنزالایمان: توجس کی تولیس بھاری ہوئیں وہ تومن مانتے عیش میں ہیں۔اور جس کی تولیس بھاری ہوئیں وہ تومن مانتے عیش میں ہیں۔اور تونے ہیں۔اور تونے کیا جانا کیا نیچا دکھانے والی ایک آگ شعلے مارتی۔

ظاہر بات ہے کہ اللہ عزوجل بھی سیاہے اور اس کا کلام بھی سیاہے۔ اور اسکے تمام انبیاء والرسلین علیہم السلام بھی سیچ ہیں۔ تو بھر مانتا پڑے گا کہ تقدیر کے بارے میں

ہارانظر بینی غلط ہے۔

# تقدیر کے بارے میں صحیح نظریه

جو پھے اللہ عزوجل نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہم اس کے مطابق عمل کررہے ہیں۔ایا ہیں بلکہ جو پھے ہم نے دنیا میں آنے کے بعد کرنا تھا۔اللہ عزوجل نے اپنے علم کے مطابق اس کو پہلے سے ہی تحریر کردیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پھے ہم نے کرنا تھا وہ تقدیر میں پہلے سے ہی لکھ دیا عمل ہوا ہے۔

کرنا تھا وہ تقدیر میں پہلے سے ہی لکھ دیا عمل ہوا ہے۔

اس کی ایک مثال عرض کرتاہوں۔ جیسے ایک بچہ میٹرک کاطالب علم (Student) ہے۔ لیکن محنت نہیں کرتا۔ ساراون کھیل کود میں گزاردیتا ہے اب میں اس بچ سے کہوں کہ بھی تم فیل ہوجاؤ کے۔ جب وہ امتحان دیتا ہے تو وہ فیل ہوجا تا ہے۔ اب وہ لڑکا مجھے برا بھلا کہتا ہے کہ حافظ صاحب آپ نے کہا تھا اس لئے میں فیل ہوا ہوں۔ اگر نہ کہتے تو میں نے پاس ہوجا نا تھا۔ اس بچ کی بات کوکوئی بھی میں فیل ہوا ہوں۔ اگر نہ کہتے تو میں نے پاس ہوجا نا تھا۔ اس بچ کی بات کوکوئی بھی محت نہیں محت نہیں کرتے تھے وقت ضائع کرتے تھے۔ لہذا میں بھی یہی دوں گاکہ بھی تم محت نہیں کرتے تھے وقت ضائع کرتے تھے۔ لہذا میں تمہاری حالت دیکھ کرتمہارے آنے والے وقت کے بارے میں بتار ہاتھا۔ اگر تم محنت کرتے تو تمہاری پوزیشن کود کھی کرمیں نے بتادینا تھا کہ تم پاس ہوجاؤ گے اس میں قصور میر انہیں بلکہ تمہارا ہی قصور ہے۔

بلاتنبیہ میرے جیسا ناقص العقل اگر بندے کی حالت و کی کرآنے والے وقت کے بارے میں بتاسکتا ہے تواللہ عزوجل ساری کا کتات کا خالق و مالک ہے۔اس کے علم میں ہے بندے نے پیدا ہوکراس و نیا میں کیا گل کھلانے ہیں۔لہٰذااس نے اس

#### 

ازلی اور ابدی علم کے تحت لکھ دیا۔ اب ہم کمی کوئل کرنے کے بعدیہ ہیں کہ ہماراتو کوئی قصور ہی نہیں تقدیم میں ایساہی لکھا تھا۔ توبیہ بات درست نہیں مانی جائے گی بلکہ قاتل کوسزادی جائے گی۔

#### حكايت

ایک چورکسی کے باغ میں تھس کیا۔ درخت پر چڑھ کر پھل کھانے لگا مالک کو پہتہ چار کی گیا۔ درخت پر چڑھ کر پھل کھانے لگا مالک کو پہتہ چل کیا۔ اس کو پکڑلیا۔ اور پوچھا کہ تو میرے باغ میں کیوں آیا۔ اور پھر چوری کھل کیوں کھار ہاہے؟

چورنے جواب دیا کہ جناب میں اللہ عزوجل کے تھم ہے آیا ہوں اوراس کے تھم ہے ہیں کھار ہا تھا۔اس لئے کہ اللہ عزوجل کے تھم کے بغیر پتے نہیں بل سکتا میرے جیسا انسان بغیر اللہ عزوجل کے تھم کے درخت پر کیسے چڑھ سکتا ہے۔ مالک سمجھ دارتھا۔
اس نے چورکولٹا یا اور جوتے مارنے لگا۔ چور بولا بھائی سے کیا کررہے ہو؟ مالک نے جواب دیا کہ اللہ عزوجل کے تھم کے بغیر پتے نہیں بل سکتا اتنا بڑا جوتا اس کے تھم کے بغیر پتے نہیں بل سکتا اتنا بڑا جوتا اس کے تھم کے بغیر پتے نہیں بل سکتا اتنا بڑا جوتا اس کے تھم کے بغیر کیے بل سکتا ہے؟ یہ بھی اس کے تھم سے برس رہا ہے۔

# نظريه ذاكثراقبال

ڈ اکٹر اقبال کانظریہ مجھے بڑاا چھالگا۔وہ لکھتے ہیں کہ

حیوان و جمادات میں تابع تقدیر مومن ہے تو تابع ہے فرمان اللی علامہ اقبال فرمات میں کہ حیوان و جمادات تقدیر کے تابع ہیں۔مثلاً شیر کی تقدیر میں کہ وہ کھا سنہیں کھائے گا۔لہذاوہ کوشت بی کھا تا ہے۔ای طرح ایک پھری تقدیر میں لکھ دیا کہ وہ کی تقدیر میں لکھ دیا کہ اس نے بولنانہیں اور نہ بی چلنا ہے۔ای طرح ایک آم کے پھری تقدیر میں لکھ دیا کہ اس نے بولنانہیں اور نہ بی چلنا ہے۔ای طرح ایک آم کے

ا المقرر بدل مکتی ہے؟ **حدہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔** ور دست کی تقدیر میں لکھ ویا ہے کہ تونے آم ہی لگانے ہیں۔ وہ بیہیں کرسکتا ہے کہ چلوآج خربوزے بی نگادوں بلکہ وہ تفذیر کے تالع ہے جوان کی تفذیر میں لکھ دیا گیا ہے وہ اس کے مطابق عمل کررہے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے مومن کا تو وہ تقذیر کے چر میں نہیں پڑتا۔ بلکہ وہ و مجھتا ہے کہ اللہ عزوجل کا کیاتھم ہے۔اس کے رسول صلی اللہ عليه وسلم كاكياتكم ہے۔اس كےمطابق عمل كرے كا۔

اور بات بھی درست ہے کہ میں منہیں ہت کے آنے والے کل کے بارے میں ہاری تقدیر میں کیا لکھاہے۔ البتہ ہمیں بیاتو پتہ ہے کہ ہمارے او پرنماز پنجا نہ فرض ہے۔ ای طرح کسی سے ساتھ ظلم وزیادتی کرنا گناہ ہے۔ کسی کے مال پرنا جائز قبضہ جمانا مناہ ہے۔جموٹ غیبت چوری وعدہ خلافی ، کانے باہے ، فلمیں ڈرامے وغیرہ وغیره منع ہیں۔اورکسی کونیکی کی دعوت ویٹا قرآن پاک کی تعلیم ویٹا۔ ماں ہاپ کا اوب واحترام کرنا، حلال روزی کمانا وغیرہ وغیرہ نیکی کے کام ہیں۔ان کاموں کے کرنے سے اللہ عز وجل راضی ہوتا ہے۔اور گناہ کرنے سے اللہ عز وجل اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔تواکیہ مومن کو جا ہیے کہ وہ تفذیر کے چکروں میں پڑنے كى بجائے يه ويكھے كه ميں اس دنياميں مول \_ دنياداراالعمل ہے۔ يہال جو پيجول کا قیامت میں وہی کاٹوں گا۔ اگر میں نے اس دنیامیں اللہ عزوجل کوراضی كرلياتو آخرت ميں نجات ہے جنت كى لازوال تعتیں ہیں۔ اور اگر مجھ سے اللہ عزوجل اوررسول صلى الله عليه وسلم ناراض هو محيئة وتخرت ميس خسارا بى خسارا ب مومن کو بتا دیا گیا ہے کہ اللہ عزوجل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن کا موں سے راضی ہوتے ہیں۔ اور کن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں۔ وہ تقدیر کے بارے میں سو جنے کی بجائے اللہ عزوجل کی خوشنو دی حاصل کرنے میں لگار ہتا ہے۔

#### 

# قرآن مجيد ميں واضح طور پربيان كرديا كيا۔

هُ وَالَّذِى اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ مِنْهُ ايْتٌ مُّحُكَمْتُ هُنَّ اَمُ الْكِتْبِ وَانْحَرُ مُتَشْبِهِتُ ﴿ فَامَّ اللَّذِيْنَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُون الْكِتْبِ وَانْحَرُ مُتَشْبِهِتْ ﴿ فَامَّ اللَّذِيْنَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُون مَا اللَّهُ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ ابْتِعَاءَ الْفِتُنَةِ وَابْتِعَاءَ تَاوِيلِهِ ﴿ وَمَا يَعُلَمُ تَاوِيلَهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِى الْعِلْمِ يَقُولُونَ امْنَابِهِ لا كُلِّ مِن عِنْدِرَبِنا ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِى الْعِلْمِ يَقُولُونَ امْنَابِهِ لا كُلِّ مِن عِنْدِرَبِنا ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِى الْعِلْمِ يَقُولُونَ امْنَابِهِ لا كُلِّ مِن عِنْدِرَبِنا ﴾ وَالرَّاسِخُونَ فِى الْعِلْمِ يَقُولُونَ امْنَابِهِ لا كُلِّ مِن عِنْدِرَبِنا ﴾ وَمَا يَزَكُونَ إِلَّا الْوَلُولَ الْمَالِهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ترجمہ کنزالا بمان: وہی ہے جس نے تم پریہ کتاب اتاری۔اس کی پچھ آبیتیں صاف معنی رکھتی ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں۔اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی ہیں اشتباہ ہے۔ وہ جن کے دلول ہیں بچی ہے وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں۔ گراہی چاہئے اوراس کا پہلوڈھونڈ نے کو۔اوراس کا ٹھیک پہلواللہ ہی کومعلوم ہے۔اور پختہ علم والے کہتے ہیں کہم اس پرایمان لائے بیسب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔اور تھیجت نہیں کہ ہم اس پرایمان لائے بیسب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔اور تھیجت نہیں مانے محرعقل والے۔

قرآن کریم میں پچھ تو محکم آیات ہیں۔ لیعنی تھم والی جن میں نیکی کرنے کا تھم ارشاد فر مایا گیا۔ اور برائیوں سے منع کیا گیا۔ اور پچھ متشابہات ۔ جن کا مطلب اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ لیعنی ان میں تھم واضح نہیں۔ اس کی حکمت ہے ہے کہ لوگ جان لیس کہ اللہ عزوجل کے تھم پرکون چلنے والے ہیں اور کون نا فرمان ہیں۔

اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کے دل میں بھی ہوگی وہ محکم آیات کو چھوڑ کر متشابہات میں پڑجا کیں مے۔اللہ عز وجل نے تو واضح کر دیا اب ہمیں

ویکھنا ہے۔ کہ ممیں کون ساراستہ اپنا تا ہے۔

#### حكايت:

ایک بندے نے جنگل میں ایک اپانچ لومڑی دیکھی جو بالکل چل پھرنہیں سکتی مسلمی ایک بندے نے جنگل میں ایک اپانچ لومڑی دیکھی جو بالکل چل پھرنہیں سکتی مسلمی ۔اس کو بڑاتعجب ہوا کہ بیزندہ کیسے ہے۔کھاتی چتی کس طرح ہوگی ۔لہذا بیرجانے کے لئے اللہ عز وجل اس کوروزی کیسے عطافر مائے گا جھیپ کرکہیں بیٹھ گیا۔

تھوڑی دریے بعداس نے ویکھا کہ جنگل میں سے ایک شیر آیا۔اس کے منہ میں شکارتھا۔اس نے لومڑی کے قریب بیٹھ کر پچھے کھایااور ہاتی چھوڑ کر چلا گیا۔لومڑی رینگتی رینگتی اس شکار کے قریب گئی۔اور کھانا شروع کردیا۔

اس واقعے ہے اس بندے نے بیمطلب اخذ کیا کہ اگر اللہ عزوجل اس اپا ہج لومڑی کورزق دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں دے گا۔ لہذا میں بھی کام چھوڑ کر بیٹے جاتا ہوں۔ جومیری تقدیر میں ہوگا وہ مجھے لل جائے گا۔

الله عزوجل کے ایک نیک بندے کا وہاں سے گزرہوا۔ جب انہوں نے اس بندے کوجنگل میں بیٹھے دیکھا تو ہو چھا بھائی خیرتو ہے۔اس بندے نے سارا ما جراسایا۔ اور کہنے نگا کہ اللہ عزوجل اس ایا ہج لومڑی کوروزی دیتا ہے۔تو مجھے بھی دے گا لہذا میں پیمال جیٹھا ہوں۔

بزرگ نے جواب دیا کہ بھائی اللہ عزوجل نے تیرے سامنے وومٹالیں پیش
کیں۔ایک تو اپانج لومڑی کی اور دوسری شیر کی۔ اپانج لومڑی جو کہ کسی کے رخم وکرم
بیٹی ہے۔اور دوسری مثال شیر کی ہے جوشکار کرتا ہے خود بھی کھا تا ہے اور دوسروں
کے لئے بھی کھانے کا بندوبست کرتا ہے۔

#### 

اب توبتا کہ توایا بھے لومڑی کی طرح بنتا جا ہتا ہے یاشیر کی طرح جوخود بھی محنہ کر کے کھا تا ہےاور دوسروں کے لئے بھی کھانے کا بندوبست کرتا ہے۔

بہرحال اس بندے کی سمجھ میں بات آئی۔اور کینے لگا کہ میں شیر کی طرح بنول گا۔جو کماؤں گاخود مجمی کھاؤں اور دوسروں کے لئے بھی بندوبست کروں گا۔

# کیاتقدیربدل سکتی ھے؟

الله رب العزت نے قلم کو تھم دیا کہ جو پھے ہو چکا ہے اور جو پھے ہونے والا ہے و

کھے دے۔ یہ عقیدہ رکھنا چا ہیے کہ ہماری تقدیر لکھی جا چکی ہے اور یہ بھی نہیں بھوا

چا ہیے کہ اللہ عز وجل ہر چیز پر قا در ہے۔ (مکلو ۃ المصابح صفحہ ۲۱: حدیث نمبر ۸۷)

اللہ عز وجل تقدیر کو لکھنے کے بعد مجبور نہیں ہو گیا۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ عز وجل

نے ارشا دفر مایا۔

يَمُحُواللَّهُ مَايَشَآءُ وَيُثْبِتُ صَلَّحَوَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ٥

(الرعد:١٣٩ ياره١١

ترجمہ کنزالا بمان: اللہ جوجا ہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے۔ اور امس لکھا ہوا آتا کے پاس ہے۔

> الدُّوْرُ وَجِلَ چَاہِ تَوْ تَقَدِّرِ كُومِ مِي بِدِلَ و بِهِ وَجَرِيْرٌ بِرِقَا ور ہے۔ حدیث مبارک میں ارشا و فر مایا کہ صدقہ بلاکو کھا جاتا ہے۔ اور کہیں ارشا و فر مایا لَا یُرَدُّ الْفَضَاءُ الَّادُعَا قضانہیں براتی مردعا ہے۔ قضانہیں براتی مردعا ہے۔

اس کے علاء کرام نے تقدیر کی تین شمیں بیان فرمائی ہیں۔ امعلق محض ۲۔مشابہ مبرم سامبرم محقیقی امعلق محض کے مدانی تا ہما کرتو اس کا مصلک برگزنہیں کہ انسان ماتھ

جب انسان پرکوئی پریشانی آجائے تواس کا پیمطلب ہرگزنہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹے جائے۔ بلکہ اس لئے فرمایا کہ تیرے اوپراگرمشکل آن پڑی ہے تو صدقہ خیرات کر۔ کیونکہ صدقہ بلاکو کھاجا تا ہے۔ یعنی آنے والی مصیبت کل جاتی ہے۔ اور مشاہدے میں بھی آیا ہے۔ بہت می پریشانیاں اور مصیبتیں صدقہ خیرات کرنے سے ل حاتی ہیں۔

ایک ہمارے عزیز جوکہ بہت زیادہ بیار ہوگئے۔ ڈاکٹر دل نے جواب دے دیادر ہوتا بہی ہے کہ جب ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں تو پھراللہ والوں کی طرف رجوع کیاجا تا ہے۔ کاش ہم ابتداء میں ہی اللہ والوں کی طرف رجوع کرلیا کریں۔ بہرحال انہوں نے ایک نیک بندے سے رجوع کیا انہوں نے بتایا کہ ان کی جان کاصدقہ دو۔ لہذا ایک براصدقہ کے لئے گھرلایا گیا۔ ادر پروگرام تھا کہ صبح کسی کوصدقہ میں دیاجائے گا۔ لیکن وہ بکرارات ہی انقال کر گیا اور چند دنوں بعد مریض صحت یاب ہوگیا۔ ایسے ہی بشاروا قعات موجود ہیں۔ کونکہ حدیث مبارک میں ہے کے معمدقہ بلاکو کھاجا تا ہے۔

ایک اور ای طرح کامشہور واقعہ ہے کہ ایک بندے کا بیٹا بیار ہوگیا۔ کسی اللہ والے نے ارشاد فر مایا کہ سات ون صدقہ دو۔ اس نے ایک بکراصد تے میں دے دیا۔ پھرانہوں نے فر مایا کہ ایک اور بکرا دو۔ اس نے دوسرا بکرا بھی صدقہ میں دے دیا۔ پھرانہوں نے فر مایا کہ ایک اور بکرا دو۔ اس نے دوسرا بکرا بھی صدقہ میں دے دیا۔ اس طرح وہ چیدن تک صدقہ دیتارہا۔ آخر ساتویں دن اس نے سیجھ لیا کہ اس کا کوئی فائدہ نیں۔ ساتویں دن اس نے صدقہ نہ دیا اس کا بیٹا فوت ہوگیا۔

خواب میں اس نے ویکھا کہ اس کے گھر پرسات بلاؤں نے حملہ کیا ہے۔ چھے بلاؤں کے منہ میں تو بکرے ہیں اور ساتویں بلا کے منہ میں اس کا بیٹا تھا۔

# بیماری کے علاج کاکمال نسخه

شاہدہ کے قریب ایک گاؤں جس کو نین سکھ کہتے ہیں۔ اس گاؤں ہیں ہم نے کاروبار شروع کیا۔ اس کے لئے ہمیں لوہاری بھی ضرورت پڑتی تھی۔ گاؤں میں ایک بوڑھالوہار تھا۔ ایک دن اس سے گفتگوہور ہی تھی کہ دوران گفتگواس نے بتلایا کہ حافظ صاحب میں نے آج تک کسی ڈاکٹر حکیم کی دوائی استعال نہیں کی۔ میں اس کی بات س کر بڑا جیران ہوا۔

اور پوچنے لگا کہ بابا جی آپ بھی بھارنہیں ہوئے۔ اس نے جواب دیا کہ کئی مرجہ بھارہوا ہوں۔ میں نے پوچھاجب آپ بھارہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں۔ بابا جی فرجہ بھارہوا ہوں کہ میں بھارہوتا ہوں تو میں اندازہ لگا تا ہوں کہ اس بھاری پر کتنے رو پے خرچ ہوں مے۔ میں استے پسے مجد میں دے دیتا ہوں اللہ عزوجل مجھے تندرسی دے دیتا ہوں اللہ عزوجل مجھے تندرسی دے دیتا ہوں اللہ عزوجل مجھے تندرسی

الله عزوجل اپنے محبوب کریم علیقے کے صدیقے سے ہمیں بھی الیمی مدنی سوچ عطافر مائے۔ آمین۔

تووه تقدیر جوصد قه دینے ہے لل جائے اس کوتقدیم علق محض سہتے ہیں۔

# تقديركى دوسرى قسم

وہ تقدیر جواللہ عزوجل کے نیک بندوں کی دعاؤں سے ٹل جاتی ہے۔علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں۔

نگاہ مردمومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔
اگر ذوق یقین پیدا ہو تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں
نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے ارادت ہوتو دیکھ ان کو
ید بیض لئے بیٹھے ہیں اپنی ستیوں میں

# تقديربدل گئي

ايك دفعه حصرت عبدالقاور جيلاني المعروف غوث اعظم رحمة الثدعليه كي خدمت اقدس میں ایک عقیدت مند حاضر ہوا۔ عرض کرنے لگا حضرت صاحب مجھے اینے مریدوں میں شامل فرمالیں۔ آپ رحمة الله علیہ نے بیعت کروائی اور اس کواپیخ مريدول مين شامل كرليا\_ وه بنده واپس چلاكيا\_ اكلے روز دوبارحاضر بوا\_ اور برار بیان تھا۔ آپ رحمة الله علیہ نے پریشانی کاسب بوچھا۔عرض کرنے لگا۔ حضرت صاحب میں اچھا آپ کا مرید ہوارات مجھے خواب میں سومر تبداحتلام ہوا۔ غوث اعظم رحمة الله عليه في مسكرا كرجواب دياجا وُالله عزوجل كي بارگاه مين سجدہ شکراداکرو۔اس کئے کہ جب تومیرے پاس آیا تھا۔ میں نے تیری تقزیر میں لکھادیکھاتھا کہ تونے حالت بیداری میں سومر تبدز ناکر ناتھا۔ تومیں نے اللہ عزوجل کی بارگاه میں التجاء کی کہاہے مالک ومولا! عزوجل میزنا کرے گاتو دوزخ میں جائے گا۔ اور مريد ميرا مواور دوزخ من چلاجائے مجھے پيگوارانبيں ۔ لبذا تواس کی نقد رکوبدل وے۔اللہ عزوجل نے میری دعا کو قبول فرمایا اور وہ بدکاری جوتم نے حالت بیداری میں کرنی تھی وہ خواب میں بدل دی تی۔

#### 

# لوح محفوظ پرنگاه

حضوروا تا منج بخش رحمة الله عليه كے مزار يرانوار پرماضري كے لئے ايك دوست کے ساتھ بروگرام منایا۔ ملے میہ پایا کہ میرادوست رات کی ڈیوٹی ہے فارغ ہوکرمیرے محرآئے گا ورہم دونوں سائکل پردربارشریف حاضری دینے جاکمیں مے کین رات گزر کئی وہ نہ آئے۔ مبع جب ملاقات ہو کی تو انہوں نے بتایا کہ میں آپ کے کھری طرف آر ہاتھا کہ رائے میں بزرگوں سے ملاقات ہوگی۔انہوں نے بتایا کہ بعائى معجد ميں جاؤاور شكرانے كفل اداكرو حصرت بابافريد مجنج شكررهمة الله عليه كے عرس برہم حاضری دینے کے لئے آئے تھے۔ اجا تک لوح محفوظ پرنظریزی تولوح محفوظ میں آپ کا کیمیڈنٹ لکھا ہوا تھا۔ آپ نے مرحی شاہو یل سے یچے اتر تا تعانو دوسری ملرف ہے تیز رفآرٹرک نے حمیس کچل دیا تھا۔ میں نے اس وقت الله عزوجل کی بارگاہ میں دعاکی میری دعاکی برکت سے الله عزوجل نے تمہاری تقدر بدل دی ۔ لہذاب تم شکرانے کے اواکرو۔ فہذا میں بزرگوں کے ساتھ لفل اداكرنے چلاميا اور رات ہم للل اداكرنے ميں مشغول رہے۔

عببيس كالكعالوح كانظرائ كاؤن تعش قف كاخبارا تمحموں ميں

# لوح محفوظ هست پیش اولیاء

بعض لوگ اس سے قائل نہیں ان کا بیموقف ہوتا ہے کہ اللہ عز وجل ہماری شہ م سے بھی قریب ہے۔ لبذاہمیں سے پاس جانے کی ضرورت بیں۔ بلکہ بعض تواس پر کفروشرک سے فتویٰ مجمی جز دیتے ہیں۔ کہ قرآن مجید میں تو واضح طور پرموجود ہے کہ

إِيَّاكَ نَعُبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ (الفاتحة)

ترجمه كنزالا يمان: بهم تجمي كو يوجيس اور تجمي سے مدوحا ہيں

ے کیا تقدیر بدل مکتی ہے؟ **۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔** 

ان کے بقول ہے کہ جب ہم عبادت اللہ عزوجل کی کرتے ہیں اور وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ مالک ہے۔ وہ جارت ہیں ہے۔ تو پھراس کوچھوڑ کردوسروں سے مدوچا ہنا یہ شرک نہیں تو کیا ہے۔ مشرکین مکہ بنوں سے مددچا ہنے تھے۔ اور تم ولیوں سے مددچا ہتے ہو۔ تہارے اور ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ (معاذ اللہ)

جب ان سے پوچھاجائے بھائی جب تم بہار ہوجائے تو ڈاکٹر کیم کے پال
کیا لینے جاتے ہو؟ جب کہ شفاء دینے والی ذات تیری شدرگ سے بھی زیادہ قریب
ہے۔ تیرامقدمہ پھنس جائے تو وکیلوں کے پاس بھا گتے ہو۔ جب کہ اللہ عزوجل وکیل
ہے۔ اور دہ تیری شدرگ سے زیادہ قریب۔ ساری کا نتات کا مالک۔ سارے خزانوں
کا مالک تیری شدرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو پھر چندہ اکٹھا کیوں کرتے ہو۔
مصیبت کے وقت میں یہودونعماری سے بھی مدد مانگنے سے کریز نہیں کرتے۔ کیااس
وقت یہ فتوی تنہارے اوپر صادر نہیں ہوتا۔ کیااس وقت تیرارشتہ اللہ عزوجل سے
ٹی فیانہیں ؟

وه آل بھی کرویں تو چر جانبیں ہوتا ہم آہ بھی کردیں تو ہوجاتے ہیں بدنا م

جواب ملتا ہے حافظ صاحب بید نیاوی معاملات ہیں ان ہیں مدد لیتا جائز ہے۔ میں نے کہا بھائی قرآن کی اس آیت میں بیہ کہاں اشارہ ہور ہاہے کہ دنیاوی طور پرتو مددغیروں سے لےلیا کرو۔

جواب ملتاہے کہ حافظ صاحب زندوں سے مدد مانگنا جائز ہے۔ جوانقال کرجائیں ان سے مدد مانگنا جائز ہیں۔ تو میں پھرعرض کروں گا۔ کہ قران مجید میں اس

# 

عقل ہوتی تو خدا سے نہاڑائی لیتے یہ گھٹا کیں اسے منظور بڑھانا تیرا بہر حال ہوتی تو خدا ہے۔ است آتی ہے تو جواب ملتا ہے بھائی دوائی کھانا سنت ہیر حال جب ڈاکٹر حکیم کی بات آتی ہے تو جواب ملتا ہے بھائی دوائی کھانا سنت ہیں۔ اس لئے ڈاکٹر حکیم کے پاس جاتے ہیں۔ اس لئے ڈاکٹر حکیم کے پاس جاتے ہیں۔ تو پھر میں عرض کروں گا کہ کیا دعا کرانا سنت نہیں؟

مفکلوة شریف میں بیرجدیث مبارک نقل ہے کہ

حضرت حذیفہ رضی اللہ عندا کیے مرتبہ اپنی والدہ ما جدہ سے اجازت طلب کرتے بیں کہ نما زمغرب سرکار دوعالم نورجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوا کروں گا اور اپنے لئے اور تمہارے لئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کراؤں گا۔

والدہ ماجدہ اجازت عطافر ماتی ہیں۔حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نما زمغرب سرکا رہائی ہے۔ پیچےادا کرتے ہیں۔اورا نظار کرتے ہیں کہ موقع ملے تو ہیں دعا کاعرض کروں گا۔لیکن موقع نہیں ملتا سرکا رسلی اللہ علیہ وسلم عبادت ہیں مشغول رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ نمازعشاء کا وقت ہوجا تا ہے۔ یہ نمازعشاء بھی سرکارصلی اللہ علیہ وسلم کی افتداء میں اداکرتے ہیں۔نمازعشاء کے بعد سرکاردوعالم نورجسم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ میں بھی ان کے پیچھے جل دیا۔

پیارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا کہ کون حذیفہ ہے۔اے حذیفہ اللہ عزوجل نے تخصے بھی اور تیری والدہ کو بھی بخش دیا ہے۔اور بیہ بھی بتلا دول کے آج میرے پاس ایک ایسافرشتہ آیا اس نے مجھے بشارت دی کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ر کیا تقزیر بدل شخی ہے: **۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔** ہ ہملی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شنراد ہے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں مے اور آپ کی بٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا جنتی عور توں کی سردار ہوں گی۔ اس مدیث مبارک ہے ایک تو پہتہ چلا کہ دعا کرانا جائز ہے۔ اس لئے ان کی والده ما جده نے اجازت عطافر مادی۔ دوسرایہ پہتہ چلا کہسر کارصلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانے ہیں۔اس لئے ان کے بتائے بغیر بتادیا کہ اللہ عزوجل نے تیری اور تیری والعہ ی بخش فرمادی۔ تبسرا پنہ چلا کہ حسن وحسین رضی اللہ عنہاجنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔توجوان کی شان میں بے ادبیاں اور گتاخیاں کرتے ہیں۔انہیں اپی اصلاح كرنى جاييـ كه برابنده توجنت بى مين نه جائے گا۔ چه جائيكہ جنتي نوجوانوں كر مردار مول \_ البذا بميل النيخ عقائد الله بنانے جا بيل كه جوقر آن وحديث سے عمرات نه ہوں۔جیبا کہ پچھافرادحضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کومعاذ اللہ عزوجل باغی کہتے ہیں۔اور یزید کی شان میں تصیدے پڑھتے ہیں۔

حالا تكه حضرت حذیفه رضی الله عنه كی والده ما جده كهه سكتی تھیں كه بیٹاسب سے بری ذات الله عزوجل تو تمہاری شدرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تمہیں کہیں جانے کی کیاضرورت ہے۔ پھراگرمعاذ اللہ عزوجل آپ کی والدہ ماجدہ غلطی برخیس تو سرکار دوعالم نورجهم صلی الله علیه وسلم ہی ان کونع فرمادینے کہ اے حذیفہ بغیروسلے کے (Direct)الله عزوجل سے ماتکو۔میرے پاس مت آیا کرو۔ابیانہیں ارشادفر مایا۔

ای طرح بے شار احادیث مبارک موجود ہیں کہ جب بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کومشکل پیش آئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ پیارے آ قاصلی الله علیه وسلم نے مجمی میزیس فر مایا کہتم رب تعالی کوچھوڑ کرمیرے یاس آ کے

# 

ہو۔تم مشرک ہو سکتے۔معاذ اللہ

بلکہ سرکاردوعالم نورجسم سلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا نواز اکے لینے والا پکارا تھا کہ جتنا دیا سرکار نے جھے کو اتنی میری ادقات نہیں یہ تو الی بات نہیں یہ تو الی بات نہیں یہ تو الی بات نہیں میرے کریم ہے ان کا درنہ جھے میں تو الی بات نہیں میرے کریم ہے گر قطرہ کسی نے مانگا دیا یہا دیا جہا دیا جی

# ایك بات كى وضاحت

بعض ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو بنوں والی آیات اللہ عزوجل کے نیک بندوں پر چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ناسمجھ افرادان کے جمعانے میں ہمی آجاتے ہیں۔ تو آئے اس سلسلے میں چندایک مثالیں پیش خدمت ہیں۔

ترجمہ کنز الایمان: ہاں خالص اللہ ہی کی بندگی ہے اور وہ جنہوں نے اس کے سوااور والی بنالئے۔ کہتے ہیں کہ ہم تو انہیں صرف اتنی بات کے لئے پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے یاس نزویک کردیں

مشركين سے جب پوچھاجاتا كهتم ان بنوں كى پوجا كيوں كرتے ہوتو وہ اس كا جواب كا جواب كا جواب كا اللہ عزوجل جواب كا كہ بيہ ميں اللہ عزوجل جواب بيدو ہے تھے كہ ہم ان كى عبادت اس لئے كرتے ہيں تا كہ بيہ ميں اللہ عزوجل كے خزد كرنے ہے ہميں اللہ عزوجل كا قرب لل جائے كے خزد كر يك كرديں مے۔ان كى عبادت كرنے ہے ہميں اللہ عزوجل كا قرب لل جائے گا۔

اب اس آیت مبارک کوالٹدعز وجل کے نیک بندوں پراس طرح چیاں کرتے

ہیں کہ دیکھوتم بھی کہتے ہو کہ بیاللہ عزوجل کے نیک بندے ہیں ہمیں اللہ عزوجل کے قریب کردیں مے۔لہذا تمہارے اور مشرکین میں کوئی فرق نہیں۔

اب ذراغورے دیکھا جائے تو آیت مبارک صاف بتلارہی ہے کہ مشرکین نے جواب دیا کہ ہم ان بتوں کی پوجاس لئے کرتے ہیں کہ بیٹمیں اللہ عزوجل کے نزد دیک کردیں مے۔ تو کیا ہم اللہ عزوجل کے نیک بندوں کی پوجا کرتے ہیں؟

الحمد للد بھاراتو عقیدہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ عزوجل کی ذات ہے۔ وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔

دوسری بات ہے کہ قرآن مجید میں تو سندموجود ہے کہ اللہ عز وجل نے تو خود ہی ارشاد فر ماد ما کہ

إِنَّ رَحُمَةَ اللَّهِ قَوِيُبٌ مِنَ الْمُحُسِنِيْنَ (الاعراف:٥٦ پاره ۸) ترجمه كزالا يمان: بِ شك الله كى رحمت نيول سے قريب ہے۔ اس سے پتہ چلا كه الله عزوجل كى رحمت لوئى موتونيك بندوں كے قريب موجاؤ۔

يَآيُهَا الَّذِينَ امَنُوااتَّقُو اللَّهَ وَكُونُو امَعَ الصَّدِقِينَ

(التوبہ:۱۱۹پارہ۱۱)

ترجمہ کنزالا بمان: اے ایمان والواللہ ہے ڈرواور پچوں کے ساتھ ہو۔ اللہ عزوجل تو خود فرمار ہاہے کہ اگرا بمان کی حفاظت جا ہے ہوتو میرے نیک بندوں کے قریب ہوجاؤ۔

کیاالیک کوئی ایک آیت بھی بتوں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔

mana fatte of the

بلكة بمين توبرنمازين اس طرح تلم وياجار بائه محص وعاال طرح ما محو الهُدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيْم فَصَرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمُتَ عَلَيْهِمُ ذُ (الفاتح: ٢٠٥ ياره)

ترجمہ کنزالا بمان: ہم کوسیدهاراسته چلاراستدان کا جن پرتونے احسان کیا۔ کتنابرداظلم ہے کہ اللہ عزوجل کے نیک بندوں کو بتوں سے ملایا جائے۔

# بهکانے کاطریقه

ایسے افراد جب کسی کم علم کو گراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی تم مزارات پر کیوں جاتے ہو؟ ایسال ثواب کیوں کرتے ہو؟ سادہ سامسلمان یہ جواب دیتا ہے کہ بھائی ہمارے آباء واجدا دید کرتے تھے لہذا ہم بھی ان ہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں ۔ تو وہ فوراً چلا اٹھتے ہیں کہ دیکھو بھی بات تو مشرکین بھی کہا کرتے تھے۔ کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کواسی راستے پر پایا۔ لہذا ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ لہذا تہارے اوران کے درمیان کوئی فرق نہیں۔

حالانکہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس لئے کہ مشرکین کے آباؤ اجداد مشرک ہے۔
لہذان کے نقش قدم پر چلنے والے محمراہ ہوں سے۔ اور ہمارے آباؤ اجداد تو غوث
الاعظم رواتا سنخ بخش بابافرید معین الدین چشتی رحمہم اللہ ہیں۔ جو کہ بے شک انعام
یافتہ ہیں توان کے نقش قدم پر چلنے والا محمراہ نہیں ہوگا۔ بلکہ اللہ عزوجل نے تو خود
ارشادفر مایا کہ مجھ سے اس طرح دعا ما نگا کرو۔

إِهْدِنَاالصِّرَاطَ الْمُسُتَقِيمَ ٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمُتَ عَلَيْهِمُ ﴿ الْهُدِنَاالصِّرَاطَ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ ﴿ الْعَاتِحَةِ ٢٠٥٠ إِدِهَا ﴾ (الفاتحة:٢٠٥ إِدها)

ہے ۔ کیا تقدیر بران عملی ہے؟ **ہے۔۔۔۔۔۔۔۔** ترجمه كنزالا يمان: بهم كوسيدها راسته چلا راسته ان كا جن پرتونے احسان كيا-

# الله عزوجل كامحبوب بننے كانسخه

قرآن مجيد فرقان حميد ميں ارشا درب العالمين ہے۔

قُـلُ إِنْ كُنتُـمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُلَكُمُ ذُنُوبَكُمُ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ٥ (آل عمران: ١ ٣ پاره ٣)

ترجمه كنزالا بمان: المصحبوب تم فرما دوكه الرتم الله كودوست ركھتے ہوتو مير ب فرما نبردار ہوجاؤاللہ تمہیں دوست رکھے گااور تمہارے گناہ بخش وے گااور اللہ بخشنے والامهربان ہے۔

الله عزوجل تك رسائى كاطريقة سركار صلى الله عليه وسلم كى انتاع ہے۔ سركار سلى الله عليه وسلم كي غلامي الله عز وجل كامحبوب بننے كانسخه ہے۔ کیاالی آیت کوئی بتوں کے لئے ہے۔

# بخشش كاطريقه

الله عزوجل نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشا وفر مایا کہ

وَلَوْ أَنَّهُمُ إِذُ ظَّلَمُ وُا أَنُفُسَهُمْ جَآءُ وُكَ فَاسْتَغُفُرُو االلَّهَ وَاسْتَغُفَرَلَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُو اللَّهَ تَوَّابًا الرَّحِيْمًا ٥ (النها، ١٣ ياره٥) ترجمه کنزالایمان: اوراگر جب وه این جانوں برظلم کریں توا ہے محبوب تمہارے

حضور حاضر ہوں ۔اور پھرالٹد سے معافی جا ہیں۔ اور رسول ان کی شفاعت فر مائیں توضرورالله كوبهت توبة قبول كرنے والامهر بان يائيں۔

اللہ عزوجل نے ارشادفر مایا کہ جب تم اپنی جانوں برظلم کر بیٹھو۔ یعنی میری نافر مانی کر بیٹھوتو اب جھے راضی کرنے کا طریقہ بھی سن لو۔ نافر مانی میری کی تو بخشش کے لئے میرے مجبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آجاؤ۔ پھر تو بہ کرو۔ اور میر امحبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حق میں شفاعت کریں سے تو جھے تو بہ تبول کرنے والا یاؤ کے۔

کیاالی کوئی آیت بنوں کے تن میں ہے؟

# جوتیرے قریب آگیاوہ میرے قریب آگیا

الله عزوجل نے قرآن باک میں ارشادفر مایا کہ

وَإِذَاسَالَكَ عِبَادِیُ عَنِی فَانِی قَوِیُبٌ ﴿ الْبَقْرِه: ١٨ ا بَارِهِ ٢) ترجمه کنزالایمان: اوراے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے ہوچیس تو میں نزدیک ہوں۔

الله تعالی نے ارشادفر مایا ہے میرے محبوب مسلی الله علیہ وسلم جوتیرے پاس
آکر میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل قریب یا دورہے۔ تو آیت میں
منہیں فر مایا ممیا کہ تو ان سے کہہ دے کہ اللہ عزوجل قریب ہے۔ بلکہ فر مایا ممیا جوتیرے
یاس آمیا وہ میرے قریب آمیا۔

كياالي كوئى آيت بتول كوش من نازل موكى؟

جس نے تیرے ہاتھ پربیعت کی اس نے میرے ہاتھ پربیعت کی \_\_\_\_\_\_\_\_

قرآن مجيد فرقان حيد ميں الله عزوجل ارشا وفر مار ہاہے كه

إِنَّ الَّذِيْنِ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَايُبَايِعُونَ اللَّهَ ﴿ يَذَاللَّهِ فَوُقَ اَيُدِيُهِمْ ۖ ۚ

ترجمہ کنزالا بمان: وہ جوتمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تواللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پرخدا کا ہاتھ ہے۔

بعت رضوان کے موقع پرصحابہ کرام علیم الرضوان نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی۔ اللہ عزوجل نے ارشاد فر مایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی اس نے میرے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان سب کے ہاتھوں پر میراہاتھ ہے۔ ان سب کے ہاتھوں پر میراہاتھ ہے۔ کیا بتوں کے لئے کوئی الی آیت ہے؟

کنکریاں تم نے نہیں هم نے ماریں

قرآن مجيد فرقان حميد مي الله عزوجل نے ارشاد فرمايا كه

وَمَارَمَيُتَ إِذُرَمَيُتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ رَمَى ﴿ الْانفال : ٧ ا پار ٥ ٩ ) ترجمه كنزالا بمان: اورائ مجوب وه خاك جوتم نے پینکی تم نے نہ چینکی تم بلکہ اللہ نے پینکی تمی

غزوہ بدر میں سرکار دوعالم نورجسم شفیج ام صلی الله علیہ وسلم نے مضی بحرکنگریاں کفار کی طرف مجینیکیں۔اللہ عزوجل نے ارشا دفر مایااے میرے مجبوب صلی الله علیہ وسلم وہ کنگریاں جوتم نے کفار کی طرف بھینیکی وہ تم نے نہ بھینیکیں بلکہ ہم نے بھینیکی ہیں۔ وہ کنگریاں جوتم نے کفار کی طرف بھینیک وہ تم نے نہ بھینیکیں بلکہ ہم نے بھینیک ہیں۔ کیاالی کوئی آیت بنوں کے بارے میں ہے؟

الله رہان میدفرقان تمید میں اللہ عنی کردیا مربس میدفرقان تمید میں اللہ عزوجل نے ارشادفر مایا

marial.com

وَمَانَقَمُو آ إِلَا اعْنَهُمُ اللَّهُ وَرسُولُهُ مِنُ فَضَلَهِ (التوبَرَّ) وَمَانَقَمُو آ إِلَا اعْنَهُمُ اللَّهُ وَرسُولُهُ مِنُ فَضَلَهِ (التوبِرَّ) تَرْجَمُ كُرُ الايمان شريف: اورائيس كيابرالكا ي نه كه الله ورسول نے انہيں السی فضل سے فی کردیا۔

اس آیت مبارکہ میں دوذاتوں کا ذکر جور ہاہے۔اللہ عزوجل اوراس کے رسول عربی اللہ تعالی علیہ و خاس کے اللہ علیہ کا قانون یہ ہے کہ یہاں پر فضیلہ کی بجائے فضیله آتا کہ دونوں نے عنی کردیا۔ محریباں فیضیلہ آیا ہے۔اس سے پتہ چلا کہ اللہ عزوجل ورسول اللہ علیہ قانیں۔

اس کے اعلیٰ حضرت امام اہلسنت الثاہ احمد رضاخان علیہ الرحمة الرحمٰن لکھتے ہیں کہ۔

میں نومالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے صبیب بعنی محبوب محبیب بعنی محبوب محبوب محبیب میں نہیں میرا ترا اس کے اللہ عزوجل نے ارشادفر مایا

رسول کی اطاعت میری اطاعت ہے۔اور رسول علی کی رضامیری رضامیری رضامیری رضامیری رضامیری رضامیری مطابعت ہے۔اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام کاعطا کرتا اللہ عزوجل کاعطا کرتا ہے۔اس کے فرمایا کہ

الله عزوجل ورسول المتلاقة نے اپنے فضل سے فی کر دیا۔ کیا الیمی آیت بتوں کے بارے میں ہے۔

> قاسم نعمت ---

مدیث مبارک میں ہے کہ

الله يُعطِي وَإِنَّمَاانَاقَاسِمٌ

( بخاری شریف جلدنمبراصنی اسلم شریف جلدنمبراسنی سیسی)

ترجمه: الله عز وجل عطافر ما تا ہے اور بے شک میں تقلیم کرتا ہوں

الله عزوجل دیتا ہے مکرس کوسرکاردوعالم نورجسم صلی الله علیه وسلم نے

ارشادفر مایا و وعطا کرتا ہے۔اور پھر اَنَاقامیسة میں تقتیم کرتا ہول۔

الثدعز وجل تمام تعتيس البيخ بحبوب صلى الثدعليه وسلم كوعطا فرما تا ہے۔ تو سركار صلى

الله عليه وسلم اس كونسيم فرمات بي -

رزق اس کاہے کھلاتے یہ ہیں

ساری کثرت پاتے ہیہ ہیں

یتے ہم بیں پلاتے یہ بیں

رب ہے معطی یہ بیں قاسم اِنساائ عُسطیننگ الْگوفیر مُضندًا مُضندًا مینھا مینھا

ہ۔ کیاالی کوئی حدیث بنوں کے بارے میں ہے؟

ای طرح ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ جب میر ابندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو وہ اللہ عزوجل کے قریب ہوجاتا ہے۔ (بخاری جلد ۲ صفحہ ۹۲۳)

یہاں یہ بات بھی واضح کردی جائے کہ اللہ عزوجل ہرایک کے قریب ہے۔

چاہے کوئی مسلمان ہے یا کا فر مشرک یا مرتد اللہ عزوجل ہرایک کے قریب ہے۔ لیکن ہربندہ رب تعالی کے قریب نہیں۔ الہذا جوقرب خاص اللہ عزوجل کے نیک بندول کو حاصل ہے۔ وہ عام بندول کوئیس۔ اسی لئے اللہ عزوجل نے ارشادفر مایا کہ جب مراینہ ونوافل کی کثرت کرتا ہے۔ تو وہ میر نے قریب ہوجا تا ہے۔ یہاں تک کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤل بن جاتا ہوں۔ جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤل بن جاتا ہوں۔ جس سے وہ جاتا ہوں۔ جس سے وہ

ویکھتاہے۔

بعض افراواس سے بیمطلب اخذ کرتے ہیں کہ اس مقام پر پہنچ کراب وہ بندہ کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ یعنی اب اس کے ہاتھ پاؤں آ تکھیں غیر شری حرکتیں نہیں کریں گی ۔ تواس سے پند چلا کہ پہلے وہ غیر شری حرکتیں کرتا تھا اگر کرتا تھا تواس مقام تک کس طرح پہنچا۔ اگر میں مجھا جائے کہ پہلے غیر شری حرکتیں نہیں کرتا تھا۔ اب بھی نہیں کرکے تواس مقام پر چینجے کا فائدہ کیا ؟

نَظَرُتُ اللَى بِلَادِ اللَّهِ جَمُعًا كَخُورُ دَلَةٍ عَلَى حُكَمِ اِتُصَالِيُ ترجمہ: میں اللّہ عزوجل کے تمام شہروں کواس طرح و یکھتا ہوں کہ جیسے میری ا

منقل پررائی کا داند

ال طرح ہاتھ میں طاقت انبی آجاتی ہے کہ بس طرح قرآن مجید میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباری حضرت آصف بن برخیارض اللہ عنہ نے بلک حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباری حضرت آصف بن برخیارش اللہ عنہ السلام میں جھیکئے سے پہلے بلقیس شنمرادی کا تخت ملک سباسے دربارسلیمان علیہ السلام میں لاکردکھا دیا۔ اور پھرارشا دفر مایا۔

هٰذَامِنُ فَضُلِ رَبِّي (النمل: ٣٠ ياره: ١٩)

ترجمہ: بیمیرے رب کافضل ہے۔

توجس پراللہ عزوجل کافضل خاص ہوجائے اس کا قرب حاصل کرنا اس سے مدوما تنا۔ اس کے نقش قدم پر چلنا۔ بیداللہ عزوجل کی رضا اور خوشنو دی حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بھی اپنے در باری سے بیانہ کہتے حالا نکہ خود نبی علیہ السلام بیں۔خود بھی لا سکتے تھے۔ مگر ٹابت بیکرنا تھا کہ

یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا

ای طرح حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ عزوج فل نے ارشاد قرمایا کہ میں نہ زمین میں نہ زمین میں نہ زمین میں نہ کری میں ساسکتا ہوں لیکن اگر سانے پر آجاؤں تو مومن کے دل میں ساجاتا ہوں۔

صدیث قدی میں ہے کہ میری مخلوق میں چندا سے افراد ہوں گے کہ جن کے بال
محرے ہوں گے پراگندہ لباس یہاں تک کہ اگر کسی سے سوال کریں کوئی ان کو دینے
کے لئے تیار نہ ہو۔ مرمیرے ہاں ان کا مقام اس قدر بلند ہوتا ہے کہ اگریہ مجھ سے
سوال کریں تو میں ان کے سوال کو پورا کر دیتا ہوں۔ ( بخاری شریف جلد نمبر ۲
مفی ۹۲۳)

کیا اسی حدیث بنوں کے حق میں ہے؟ یہ بات اچھی طرح زہن نشین کرلیں کہ فرآن مجید میں وہ آیات جن میں من دون اللہ آجائے بس مجھ جاؤ کہ اس سے مراد بت ایس۔ جسے ایک بندہ ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ جن نیک بندوں سے تم مدہ ما نگتے وقع یہ ایک بندہ ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ جن نیک بندوں سے تم مدہ ما نگتے وقع یہ ایک مکمی کا پر بھی نہیں بنا سکتے ۔ میں نے جواب دیا بھائی اس سے مراد بت ہیں۔ وقویہ نیس کے تابع ہیں۔

جہاں تک اللہ عزوجل کے نیک بندوں کاتعلق ہے۔ تو قرآن مجید میں ارشادرب العالمین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ

اَيْسَى اَخُسلُقُ لَـكُسمُ مِّنُ الطِّيُنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانَفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا \* بِإِذُن اللَّهِ \* (العمران: ٣٩ ياره نمبر ٣)

ترجمہ کنزالا بمان: میں تمہارے لئے مٹی سے پرند کی مورت بنا تاہوں پھ اس میں بھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ ہوجاتی ہے اللہ کے تھم سے

میں نے کہا کتم کھی کے پر کی بات کرتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو مٹی سے پرندہ بنا کراڑا دیا۔ تو جن کواللہ عز وجل طافت عطافر مائے۔ جن پر اپناخصوصی کر ا فر مادے۔ وہ بیاروں کوشفا بلکہ مردوں کو بھی زندہ فر مادیتے ہیں۔

حضرت بیرمهر علی شاہ رحمۃ الله علیہ ایک مرتبہ تنج ہاتھ میں پکڑی تھی۔ اسٹیش پھاڑی کا انظار فرمار ہے تھے۔ اتفاق سے ایک انگریز بھی انظار میں اسٹیشن پہل رہاتھا۔ اس نے آپ کے ہاتھ میں تنبیج و کھے کرسوال کیا۔ کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے اتفاق سے انگریز نے محلے میں پعل لئکائی ہوئی تھی۔ آپ رحمۃ الله علیہ نے پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے جواب ویا یہ میرا ہتھیا رہے۔ آپ رحمۃ الله علیہ ۔ جواب دیا کہ تنبیج میرا ہتھیا رہے۔ عیسائی نے پھر پوچھا کہ آپ کا ہتھیا رکیا کا حراب دیا کہ تنبیج میرا ہتھیا رہے۔ عیسائی نے پھر پوچھا کہ آپ کا ہتھیا رکیا کا مرتا ہے؟

اس عیمائی نے پیول نکالا درخت پر بیٹے پرندے کونشانہ بتایا اور فائر کیا۔ دایج بی دیکھتے پرندہ پھڑ پھڑا تا ہواز مین پرآگرا۔ اور مرکبیا۔ انگریز نے ہتلایا کہ میراہتھ، توبیکام کرتا ہے آپ ہتلا کیں کرآپ کا ہتھیا رکیا کام کرتا ہے۔

مسرت پیرمبرطی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے درود پاک پڑھااوراس پرندے پر بہتے مطرت پیرمبرطی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے درود پاک پڑھااوراس پرندہ کورا ڈھیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ میراہتھیار بیکام کرتا ہے۔

کیاکسی بت میں السی طافت موجود ہے؟

یہ میں نے نمونے کے طور پر چند قرآنی آیات اور حدیث مبارک پیش کی ہیں۔ ورنداس کے لئے تو ایک علیحدہ دفتر در کارہے۔

زند کیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ مسے تیرے اوصاف کا اک باب بھی پورانہ ہوا باقی عظمند کے لئے اشارہ بی کافی ہے۔

ہ پ خود بی اندازہ لگا ئیں کہاتنے واضح دلائل کے باوجود جو بندہ اللہ عزوجل کے مقربین کو بتوں سے ملائے۔اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟

تو تقذیر کے بارے میں ذکر کررہا تھا تقدیر کی دوسری قتم جو کہ نیک بندوں کی دعاؤں سے ٹل جاتی جاتی ہندوں کی دعاؤں سے ٹل جاتی ہے۔ اس کو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ لوگ جواولیاء اللہ کے پاس جانے سے روکتے ہیں۔ بلکہ کفروشرک کا فتوی لگاتے ہیں۔ جب ان پرکوئی مصیبت آجائے توبیسب کھرگزرتے ہیں۔ جسے

ایک مرتبہ میں داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں معتلف تھا۔ ایک نوجوان جس کا چہرا بڑا نورانی تھا۔ ملاقات ہوئی اس نے اپنی زندگی میں مدنی انقلاب کا سبب بتایا۔ وہ آپ کی خدمت میں بھی پیش کرتا ہوں۔

ای نوجوان نے بتایا کہ میں قیمل آباد کاربائشی ہوں۔ ہارا فاندان بزرگان دین اولیاء اللہ کونیں مانتا تھا۔ اتفا قامیرے ماموں بھارہو مجے ڈاکٹروں نے جواب وے دیا۔ اورکہااب اس کے لئے دعائی کراؤ۔ لہذاسب نے بھاگ دوڑ شروع کر

وی۔ابنداء میں جو ہمارے مسلک کے تنے ان کے پاس محے کیکن بات نہ بن ہے کہرکسی نے پشاور میں بزرگ کا پنته نتایا۔

ہمارے گروالے پٹاور پہن گئے ہزرگوں نے کہا کیے آئے ہو؟ میرے والدصاحب نے عرض کیا کہ میرے ہمائی بیار ہیں۔انہوں نے فوراُہتلایا کہ کیادیو بندی پیروں نے ہتلایا کہ جاوً کیادیو بندی پیروں سے بات نہیں بن جو یہاں آگے ہو۔ پھرانہوں نے ہتلایا کہ جاوً تہمارا بھائی تندرست ہو چکا ہے۔ باق تسلی کے لئے یہاں سے پانی ہوتل میں لے جاؤ۔ جیسے بن وہ پانی ہے گا کروری بھی دور ہوتی جائے گی۔ میرے والدصاحب سوچنے گئے سے بنی وہ پانی ہے گا کروری بھی دور ہوتی جائے گی۔ میرے والدصاحب سوچنے گئے یہ سب جھوٹ ہے۔ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا۔ ہم نے ویسے بنی وقت ضائع کیا۔ جو یہاں آگئے۔ لیکن جب وہ گھر میں پنچ تو وہی مریض چار پائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ پھر جیسے جو یہاں آگئے۔ لیکن جب وہ گھر میں پنچ تو وہی مریض چار پائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ پھر جیسے جسے یانی پیاوہ بالکل تندرست ہوگئے۔

اب گروالے اس بات کو پوشدہ رکھنے گئے کہ ان کو آرام کہاں سے آیا ہے۔

بہرحال میں نے کسی نہ کسی طریقے سے پنہ چلالیا۔ گھرسے چوری میں بھی پٹاور پہنے

گیا۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو مجد کے باہر یااللہ عزوجل اور یارسول اللہ صلی اللہ علیا۔

وسلم تحریر تھا۔ جب میں اندرداخل ہواتو وہاں صلقہ نگا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں وہاں بیٹیا۔

میرا قلب جاری ہوگیا۔ اندر سے اللہ ہوگی آواز آنے گئی۔ جس کی وجہ سے مجھے پر وجدانی

میرا قلب جاری ہوگیا۔ اندر سے اللہ ہوگی آواز آنے گئی۔ جس کی وجہ سے بوچھا کہ کیسے آئے ہو۔

کیفیت طاری ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد بزرگوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیسے آئے ہو۔

میری زبان سے فوراً لکلا کہ میں مرید ہونے آیا ہوں۔ انہوں نے فوراً جواب دیا کہ

میری زبان سے فوراً لکلا کہ میں مرید ہونے آیا ہوں۔ انہوں نے فوراً جواب دیا کہ

میری زبان سے فوراً لکلا کہ میں مرید ہونے آیا ہوں۔ انہوں کے تیں کہ نی پاک

صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانے۔ یہ تو ان کے غلام ہیں اگریہ میری باطنی کیفیت

کوجانے ہیں تو سرکارصلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہوگی؟

میں فورا سمجھ کیا کہ جماراعقیدہ باطل ہے۔ بزرگوں کاعقیدہ ہی درست ہے۔
میری تڑپ اور بردھ کی اور میں رونے لگا اور عرض کی کہ میں مرید ہوئے بغیر نہیں جاؤں
گا۔ بہر حال انہوں نے مجھے اپنا مرید کیا۔ پھر مجھے کچھ وظا کف بتلانے لگے۔ پچھ بھی ارشا دفر ما کمیں۔ جن پڑمل کرنے سے میری زندگی میں مدنی انقلاب بریا ہوگیا۔

یادر کھیں جس طرح ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفااللہ عزوجل عطا کرتا ہے۔ اس وجہ سے ڈاکٹر کی قدر مخلوق کے دل میں پیدا ہوجاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ عزوجل اپنے نیک بندوں کو یہ کمال عطافر مادیتا ہے کہ وہ پھوٹک ماردیں یا ہاتھا تھادیں۔اللہ عزوجل شفاعطافر مادیتا ہے۔ بلکہ دعا کریں تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ اس طرح اللہ عزوجل کے نیک بندوں کی قدر مخلوق کے دلوں میں بیدا ہوجاتی ہے۔

ای لئے اللہ عزوجل نے اپنے انبیائے کرام علیم السلام کومعجزات اور اولیاء کرام رحم ماللہ کوکرامات ہے نوازا ہے۔

یادر کھیں کہ ایک ہوتا ہے حبیب اور ایک ہوتا ہے شریک ۔ حبیب کی خاطر قانون بدل دیئے جاتے ہیں۔ حبیب کا اشارہ ہوتو سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع کر دیا جاتا ہے۔ حبیب وہ ہے جس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی رب نے قبلہ تبدیل فرما دیا۔

صبیب کے پاس جانے سے رب تعالی خوش ہوتا ہے۔ اور جوشر کیک ہیں ان کی مخالفت کی جاتی ہے۔ ان کے پاس جانے سے رب تعالی تاراض ہوتا ہے۔

امام بری سرکارسال

راولینڈی اسلام آباد میں مزار پرانوارجن کے بارے میں مشہور ہے کہ ایسے

افراد جن کوسزاء موت کاتھم ہوجاتا۔ان کے اقرباء بزرگول کی بارگاہ ہیں حاضر ہوتے۔آپ رحمۃ الله علیه کی دعاہے سزائے موت پانے والا بری ہوجاتا ہے۔اسی وجہ ہے آپ کوامام بری سرکار رحمۃ الله علیہ کے نام سے لِکاراجانے لگا۔

# عمرے کا ویزہ

بعض افراداس کے تو قائل ہیں کہ جوافراد حیات ہوتے ہیں ان سے وعا کرانا جائز مگر جوانقال فر مامکے ان سے دعا کروانا جائز نہیں۔ان سے مدولینا جائز نہیں۔اس سلسلے میں قرآن مجید کی آیت مبارک پیش خدمت ہے۔

مَّنُ عَمِلَ صَالِحًامِّنُ ذَكَرٍ اَو أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِنَهُ حَيْوةً طَيْبَةٍ ٤ (النحل: ٩٤ ياره ١٣ ا)

ترجمہ کنزالا بمان: جواجھا کام کرے مرد ہو یاعورت اور ہومسلمان تو ضرور ہم انہیں اچھی زندگی جلائیں ہے۔

قرآن مجیدنے ان کوحیات طیبہ سے نوازا ہے اس کے باوجود جوان کومردہ کیے اس کا کیاعلاج ہوتا جا ہیے۔

ساوور میں عمرے کے ویزے کے حصول کے لئے راولپنڈی حاتی کیمپ جاناپر تا تھا۔ جہاں خاصہ رش ہوتا تھا بلکہ لوگ وہاں کی کی ون قطاروں میں لگے رہتے ہے۔ بہلے وقت ویزے کے فارم دیئے جاتے تھے۔ اور دوسرے وقت میں جمع کئے جاتے تھے۔ اور دوسرے وقت میں جمع کئے جاتے تھے۔ حاجی کیمپ گواڑا موڑ کے قریب واقع ہے۔ پٹاور مین روڈ جس کے دائیں طرف حاجی طرف بیرمبرعلی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پر انوار ہے۔ جب کہ باکیں طرف حاجی کیمپ۔ وقت بچانے کے لئے میں نے سفارش تلاش کرنے کی کوشش کی۔ محرکا میا بی نہ

، ۔ آلیا تقدیم بدل مکتی ہے؟ **۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔** ، ۔ الیا ہوئی۔ پہلا وقت اس میں گزر کمیا۔ مایوس ہوکر جب گھر واپس بلٹنے لگے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے اسکیے ہی حاجی کیمپ جانا ہے۔ انہوں نے کہااب جانے کا کیا فائدہ؟ فارم تو ملیں سے نہیں۔ میں نے ضد کی اور خود ہی گولڑ اموڑ کی طرف روانہ مواساب براتر کرمیں نے کولز اشریف کی طرف منہ کیا اور پیرمہرعلی شاہ رحمۃ الله نلید کی بارکاہ میں عرض کی اگر آج ویز الک جائے تو میں شکرانے میں آپ کے در بار پر حاضری دوں گا۔ جب میں حاجی کیمیپ پہنچا تو وہاں فارم جمع کرانے کے لئے کھڑ کی ہے آ سے قطار موجود توتقی ممرفارم ملنے والی کھڑی بالکل خالی اور بند تھی۔ میں نے یو جھاتو بتلایا میا کہ نمازظہر کا وقفہ ہے۔ اور نماز کے بعد میہ کھڑی نہیں تھلتی ۔ لہذا یہاں

ببرهال میں تھوڑی دریوہاں کمٹرار ہا۔ابھی تھوڑی دریگزری تھی کہ وہی کھڑگ ایک دم کھل گئی۔ جوافراد ادھرادھر بھمرے ہوئے تھے وہ جلدی جلدی قطار ہیں لگ محے۔ میں بھی اس قطار میں لگ گیا۔ میرے آھے یانج جھافراد ہتھ۔ کھڑ کی والوں نے خلاف معمول فارم دینے شروع کردیئے۔اتنے میں میرے پیچھے کمی قطارلگ کئی ۔لیکن آپ جیران ہوں سے کہ جیسے ہی مجھے فارم ملا کھڑ کی فوراً بند کردی گئی۔ میں نے فورا ہی قارم پُر کرایا اے میں دوسری جانب ایک اسلامی بھائی بولا حافظ صاحب میں نے قطار میں آپ کی جگہ رکھی ہوئی ہے۔جلدی سے آجا کیں اسلامی بھائی قطارے باہر آ ممیا اور میں اس کی جکہ کھڑا ہوگیا۔تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے کاغذات جمع کرانے کے بعدرسید جاری کردی۔

لین جس کورسیدل جاتی سمجھوکہ اس کاویزہ لگ سیا۔ ابھی میں حاجی کیے ہے بابرى آر باتفاكه ايك فيسى والاجهد سے كينے لكا۔ آپ كولز اشريف جانا جا جے ہيں

تو گاڑی میں بیٹے جاؤ۔ میں خالی ہی جار ہاہوں پیسے ہوں گے تو دے دینا۔ ورنہ پھر بھی بیٹے بیٹے بیٹے جائیں۔ میں اس کی گاڑی میں سوار ہواتھوڑی ہی دیر میں در بارشریف پہنٹے گیا۔ بردی تسل سے حاضری دی اور پھر نماز عصرا داکی۔ جب والیس اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا تو ان کورسید دکھائی وہ کہنے گئے بیجعلی ہوسکتی ہے۔ ہم نہیں مانتے کہ اتی جلدی تہما را کام ہوگیا۔ واقعی کرامت اور مجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جوانسان کی عقل کو عاجز کردے۔

ای طرح کاایک اور واقعہ سوات کے علاقہ میں مدین ایک شہرہے۔اس میں مدنی قافلہ لے کر گیا۔ وہاں کی مجد کی انظامیہ کے صدر سے گفتگو ہورہی تھی۔ دوران مختلگو میں نے ان سے کہا کہ بعض افراد کہتے ہیں کہ اللہ عز وجل کے نیک بندے انقال کرجاتے ہیں وہ ہماری مدنہیں کر سکتے۔ یقین جائے اس نے بردے بخت الفاظ کہے کہ جو یہ عقیدہ رکھے وہ میر بے نزویک ایمان واربی نہیں۔ میں نے اس سے پوچھا آپ جو یہ عقیدہ رکھے وہ میر بے نزویک ایمان واربی نہیں۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ اس نے جواب ویا کہ اس کی ولیل میری ذات ہے۔ پھراس نے واقعہ بیان کیا۔

اس کی والدہ کو اکھرا کا مرض لاحق تھا۔ کہ بچہ پیدا ہوتا پھر دوسال کے اعدر فوت
ہوجاتا۔ بڑے علاج کروائے گر بے سود۔ ایک دن والدصاحب سور ہے ہتھے کہ
خواب میں کی نے بشارت دی کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو۔ اسپنگر می بابا (پشتو میں
سفید داڑھی والے کو بولتے ہیں۔ وہاں ان کے قریب مزارتھا جو بڑے مشہور بزرگ
ہیں) کے دربار پر کیوں نہیں جاتا۔ کہنے لگے جیسے ہی مسبح ہوئی میرے والدصاحب نے
اپنے بینے (جو کہ قریب المرگ تھا) کوساتھ لیا دربار شریف روانہ ہونے لگا تو بچہ
ایک جیمول میرے لگے جیسے ہی میں موانہ ہونے لگا تو بچہ
ایکارا ٹھا۔ ابا وہ دیکھوا کی بڑا جن اسپنگری بابا کوگالیاں دے رہا ہے۔ بہر حال میرے

ہے کیا تقریر بدل مکتی ہے؟ **ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔** والدمهاحب نے پرواہ ندکی بلکہ در بارشریف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی در بارشریف کی حدود میں داخل ہوئے بچہ بکارا تھا ایاوہ دیجمواسپنگری بابانے اس جن کا سرتن سے جدا کردیا ہے۔ کہنے لگاس کے بعدمیرا بھائی تندرست ہونے لگا۔ اس کے بعداللہ عزوجل نے میرے والدمها حب کو چیر بیٹے عطافر مائے۔جو کہ الحمد للدعز وجل آج تک سلامت ہیں۔ اگرکوئی اس واقعہ کی تقیدیق کرناجا ہے تو آج بھی مدین شہر میں جاكراس واقعدى تقيدين كرسكتا ہے۔

ای طرح معراج شریف کی رات الله عزوجل نے اینے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے 50 نمازوں کا تخد دیا۔ پھر حضرت موی علیہ السلام کی مدد ے یا چے رہ کئیں۔ حالا تکہ معزت موی علیہ السلام پردہ فرما تھے تھے۔ ایسے واضح ولائل کے باوجودا کرکوئی انکار کرے تواس کے لئے دعائی کی جاسکتی ہے۔

لا مور میں حضور داتا تنج بخش رحمة الله علیه کا مزار پرانو ارجہاں آج بھی حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمة الله علیه کی جله کاه موجود ہے۔ که آپ رحمة الله علیه کے مزار پرانوار پرانبول نے چلہ کیا۔ جب حضرت داتا سنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے نواز اتو

تختنج بخش فيض عالم مظهرنورخدا تا قصال را پیرکامل کا ملال را رہنما حق بات جتنی بھی چھیاؤ آخر ظاہر ہوہی جاتی ہے۔

حضرت نظام الدین اولیاء رحمة الله علیه ایک مرتبه اینے مریدوں کے ہمراہ حضرت معين الدين چشتى اجميرى رحمة الله عليه ولى مندالمعروف خواجه غريب نواز رحمة التعليه كمزاريرانوارير حاضر يتعكدا يك كويداس بات كى بار بارتكر اركرر باتفاكه غريبول كى توسنتانېيى تو نام كيول ركھا ہے غريب نواز؟

ائے بیں ایک بزرگ تشریف لائے تو انہوں نے اس کوئے کے ہاتھ میں پچھ دیا کو سے میں ایک بزرگ تشریف لائے تو انہوں نے اس کو سے کے ہاتھ میں اور کو سے دیا کو سے خاموش ہو گیا۔ استے میں خواجہ نظام الدین اولیا ، رحمة الله علیه استھے اور کو سے کے ہاتھ چو منے گئے۔ مریدین بہت جیران ہوئے کہ بید کیا معاملہ ہے؟

تھوڑی دیر کے بعد خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمانے گے۔ اس کویئے کی جاریٹیاں جوان تھیں شادی کے لئے کوئی اسباب نہیں تھے۔ جب ہرطرف سے ماہیں ہوگیا تواس نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پرانوار پرحاضری دی اوررٹ لگانی شروع کی کہ میں غریب ہوں اگر آپ غریبوں کی سنتے نہیں تو پھرنام غریب نواز کیوں رکھوایا ہے۔ اس کے یہ جملے من کرخواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خود تشریف لائے اور اس کورتم وے کر گئے ہیں۔ جس کی وجہ سے یہ خاموش ہوگیا۔ میں نے سوجا کہ جس ہاتھ کے ساتھ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ میں کر گیا ہے۔ میں ان ہاتھوں کو بوسہ کیوں نہ دے لول۔

بہر حال بیعقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ عزوجل کی عطاسے اس کے نیک بندے حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتے ہیں۔ان کو بیمقام اللہ عزوجل نے عطافر مایا ہے۔ ان سے مدد ما تکنا بالواسطہ اللہ عزوجل سے مدد ما تکنا بالواسطہ اللہ عزوجل سے مدد ما تکنا بالواسطہ اللہ عزوجل سے مدد ما تکنا بالواسطہ اللہ عزوج اللہ علیہ بیارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کھنے ہیں کہ

وئی نورجی وئی طل رب ہے انہیں سے سب ہے انہیں کا سب
نہیں ان کی ملک میں آساں کہ زمیں نہیں کہ زمال نہیں
بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر
جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہال نہیں

\_ \_ 'یا تقریر بران کی ب ؟ **\_\_\_\_ورورورورور** اس طرح قیامت کے روز ہماری نبجات ہوگی تو سرکار دوعالم نورجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسلے ہے آپ علیہ کی شفاعت سے ہی ہوگی۔

تہیں کے سارے نبی اذھبوا الی غیری میرے کریم کے لب پر انالہا ہوگا

ميدان محشر مين سب الخضے موكر حضرت آدم عليه السلام كى بارگاه مين حاضر ہوں گے۔ کہ ہماری شفاعت فر مائمیں۔ آپ علیہ السلام ارشا دفر مائمیں سے کہتم کسی اور کے پاس جاؤ۔ یہاں تک کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام یہی ارشا دفر مائیں ہے۔ پورے میدان محشر میں صرف پیارے آتا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدی ہوگی جن کے لب پر اَنالَهَا ہوگا۔ آپ علیہ ارشا وفر مارہے ہوں سے ہاں آؤ میں ہی تمہاری شفاعت کروں گا۔

اس کئے اعلیٰ حعزرت عظیم المرتبت پر وانٹمع رسالت مجدودین وملت الشاہ امام احمد رضا خان عليه الرحمة الرحمن ارشا دفر ماتے ہیں که

آج کے ان کی پناہ آج مدد مانک ان سے

کل نہ مانیں کے قیامت میں اگر مان کیا

الله عزوجل الينے نيك بندول كوريه شان عطافر ماتا ہے كه ان كے ہاتھ اٹھ جائیں تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت پیرمبرعلی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہارگاہ میں ایک مصیبت زوہ حاضر ہوا۔اور دعا کی درخواست کی۔ آپ رحمۃ الله علیہ نے ہاتھ اٹھائے اور پھرچیرے پر پھیرد ہے۔اس پر بیٹان حال بندے نے عرض کی حضرت صاحب اتى جلدى ميس آب نے الله عزوجل سے كياما تكاہم؟ قبله شاه صاحب رحمة الله علیہ نے جواب ارشا وفر مایا کہ اللہ عزوجل میں میں دیکھتا کہ کیا ما تگ رہاہے بلکہ و کیت ہے

کہ ہاتھ س کے اٹھے ہیں۔

تقدیری دوسری قتم جو که دعاے ل جاتی ہاس کومشابہ مرم کہتے ہیں۔

# تقدیر کی تیسری قسم

تفذیر کی تیسری تنم کومبرم حقیقی کہتے ہیں۔اس قسم کی تفقیرینہ تو صدقہ ویئے سے کلتی ہے۔نہ ہی دعا وُں سے کلتی ہے۔

ببرحال اسلام نے اس مقام برہمیں مایوس ہو جیسے کی طرف اشارہ بیس فرمایا۔ بلكه بتایا كه اگر بچھ بركوئی مصیبت آجائے توصدقه دواورا كر پرتجی مسئله طل نہیں ہوتا تو خود بھی دعا کرواور نیک لوگوں سے بھی دعا کراؤ۔اور ا**کر پیربھی** مسئلہ طل نہیں ہوتا تواللہ عزوجل کی بارگاہ میں مربیہ وزاری کریں۔ اورامر پھر بھی مسلم طل نہیں ہوتا تو ما بوس نہ ہوں۔ بلکہ سے مجھیں کہ اس تکلیف میں میرے لئے بھلائی موجود ہے۔ کیونکہ اللہ عزوجل اینے بندوں سے ستر ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتاہے۔ وہ مال جوبیاس جا ہتی کے میرے لعل کو کا نٹا بھی جعے وہ ماں کب جا ہتی ہے کہ میرا بیٹامعیبت میں مبتلاء ہو۔لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مال جوائے نیٹے کوکا تناہیں جینے دیتی۔ یمی بیناجب بیارہوجاتاہے توڈاکٹرکے باس لے جاتی ہے۔ ڈاکٹراس کوئیکہ لگانا جا بتا ہے۔ بجینیں جا بتا کہ اس کے جسم میں سوئی داخل کی جائے۔ چلاتا ہے۔ ہاتھ یاؤں مارتا ہے۔اب میں ماں زبردی اس کے ماتھ یاؤں پکڑکراس کے زم ونازک بدن میں سوئی واخل کرواتی ہے۔ یہی ماں بیچ کوسکول جمیجتی ہے۔ حالاتکہ اس کے علم میں ہے کہ بیچے کو جدا کررہی ہوں راستے میں حادثہ پیش آسکتا ہے۔ پھرسکول میں لڑائی بھی ہوسکتی ہے۔ بیچے کی پٹائی بھی ہوسکتی ہے۔ پھرامتخان کاخوف بھی ہوگالیکن مال

ز بروسی بیج کوسکول بھیج رہی ہے۔ کیااب اس کے دل سے اولاد کی محبت نکل می ے؟ كياب بيظ لم موفى ہے بالكل ايبانيس ہے۔ بلكه آپ سجھتے ہيں۔ ڈاكٹر كافيك لكانا پمرز بردى كروى دواتى بيج كے طلق سے انٹريلنا۔ بيچ كوسكول بھيجنا ان تمام كامون میں نیجے کی بھلائی پیش نظر ہوتی ہے۔ کہ بچہ دوائی کھائے گا۔ تندرست وتوانا ہوجائے۔ تعلیم حاصل کرکے اچھی جگہ چینے جائے گا۔ جس سے اس کی ونیا بہتر ہوجائے کی۔لہذاتمام تکلیفوں میں بیج کی بھلائی پیش نظر ہوتی ہے۔بالک اس طرح سمجھ لیں کہ اللہ عزوجل کی طرف سے جب کوئی مصیبت آ جائے۔تو اللہ عزوجل کومعاذ الله ظالم نہیں کہنا۔ بلکہ بیر مجھنا جا ہیے کہ اس میں بھی میری بھلائی موجود ہے۔ صدیث مبارک میں ہے کہ اللہ عزوجل نے ارشا دفر مایا کہ میری مخلوق میں کچھ ایسے افراد ہیں جوغریب ہوتے ہیں میں ان کوغریب ہی رکھتا ہوں۔ پچھامیر ہوتے ہیں میں ان کوامیر ہی رکھتا ہوں ۔بعض ایسے افراد ہیں کہ جن کو میں بیار رکھتا ہوں اور تندری نبیل دیتا۔اور بعض تندرست رہتے ہیں میں ان کو بیار نبیں کرتا۔اس میں تحمت میہ بتلائی کہ میرے علم میں ہے اس امیر بندے نے امیر ہوکرغرور اور تکبر کی وجہ سے اپنی عاقبت کو ہر ہا دکر لیٹا ہے۔ ای طرح بعض امیر وں کوغریب نہیں کرتا کہ انمول نے غربت دیکھی بی نہیں غربت برداشت نہ کر سکیں سے نا شکرے بن کر عاقبت کو ہر با دکر بیٹیس مے۔ای طرح بعض بیاروں کو تندرست نہیں کرتا میرے علم میں ہے کہ تندرست ہو کریہ مجھے بھلا دیں مے نافر مان ہو کر عاقبت کو ہریا و کر ہیٹھیں ہے۔ای طرح بعض تندرست افراد کو بیار نہیں کرتا ای لئے کے انھوں نے بیاری میں جتلا ہوکر دیکھا بی نہیں بیاری برداشت نہ کرسیس سے ناشکری کر کے عاقبت کو پر باد کر بیٹمیں <u>مح</u>\_

#### 

اس مدیث پاک ہے ہمیں درس ملتا ہے کہ بندے کو ہر حال میں اللہ عزوجل کا شکر ہی ا دا کرتے ر ہنا جا بہے۔

# هر دم وردزبان

ایک بزرگ کا بیمعمول تھا کہ وہ ہر وقت اللہ عزوجل کا شکر اوا کرتے رہے ہے۔
تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے کہا بابا بی آپ ہر وقت شکر بی اوا کرتے رہتے ہیں۔
اللہ عزوجل ہے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے وجہ کیا ہے؟ انھوں نے بڑا پیارا جواب دیا
فرمانے گئے میں ناقص ہوں میری عقل بھی ناقص ہے۔ اللہ عزوجل کی ذات اعلی
ہے۔ اوروہ ہر لحاظ سے اعلی ہے۔ تو رب تعالی جو کچھ مجھے دے رہا ہے۔ مجھے کیا
ضرورت کہ کہوں کہ ایسے نہیں ایسے کردے۔ میں تو بس یہی کہتا ہوں یا اللہ تیراشکر ہے۔
فرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ عزوجل نے ارشا وفر مایا۔

وَإِذْتَاذَنَ رَبُّكُمُ لَئِنُ شَكَرُتُمُ لَازِيُدَنَّكُمْ وَلَئِنُ كَفَرُتُمُ إِنَّ عَذَابِي كَفَرُتُمُ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيُدٌ٥(ابراهيم: ٤ ڀاره نمبر١٣)

ترجمه کنزالایمان: اور باد کروجب تنهارے رب نے سنادیا که اگراحسان مانو مے تو میں تنہیں اور دوں گااورا گرناشکری کرو مے تو میراعذاب سخت ہے۔

الله عزوجل كاشكراداكرنے ميں فائدہ ہے۔ اور ناشكرى ميں سراسرنقصان بى نقصان بى نقصان ہے۔ اور ناشكرى ميں سراسرنقصان بى نقصان ہے۔ ویسے ویکھاجائے توہم ناشكرى كر كے الله عزوجل كا پچھ نہيں بگاڑ سكتے۔ بلكہ اپنى ہى دنيا اور آخرت بربادكريں مے۔ توہميں چاہیے كہ ہرحال ميں الله عزوجل كاشكرا داكرتے رہيں۔

#### نسخه کیمیاء

میں اواکرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ زبان سے شکراداکرتارہے۔ لیکن اصل شکر رہے کہ بندہ اللہ عزوجل کا دل سے شکراداکرتارہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دنیاوی آسائٹوں کے لحاظ سے بندہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے اور عبادات کے لحاظ سے بندہ اپنے سے اوپروالوں کو دیکھے۔ اگر اس نسخہ پڑمل کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بندے کی دنیاو آخرت سنور جائے گی۔

لین افسوس کے ہم اس کا الن کرتے ہیں۔ و نیاوی آسائٹوں کے لحاظ سے
اپنے سے اوپروالے کودیکھتے ہیں۔ ایک پیدل چنے والاسائیل والے کود کھے رہا ہے۔
اور سائیل والا موٹرسائیل والے کو۔ اور موٹرسائیل والا کاروالے کو۔
کاروالا پجارووالے کو۔ اس طرح کس کے پاس پانچ مرلے کا مکان ہے تو وہ وس مرلے والے کواوردس مرلے والا کوشی والے کود کھے رہا ہے۔ جس کی وجہ سے بندہ اللہ عزوجال کا شکرا داکر نے کی بجائے گلہ شکوہ اور ناشکری کے الفاظ اواکر تا ہے۔ کہ اے
مالک ومولا! عزوجال تو نے ان کود سے دیا جھے کیوں محروم رکھا۔ اگر یہی بندہ کا رش سفر کرنے والا ہے موٹرسائیل والے کود کھے اور موٹرسائیل سوار سائیل والے کود کھے اور موٹرسائیل سوار سائیل والے کود کھے اور موٹرسائیل سوار سائیل والے کود کھے اور موٹرسائیل ساز سائیل والے کود کھے اور موٹرسائیل موارسائیل والے کود کھے والے کود کھے تو پھر اللہ عزوجال کا دل سے شکر میا داکر سے

اور عبادات کے لحاظ سے ہم اپنے سے پنچے والے کودیکھتے ہیں۔ جیسے ایک بندے سے میں نو ہزاروں بندے سے میں نو ہزاروں بندے سے میں نو ہزاروں بندے سے میں اور کہا بھائی تم نمازاادا کیا کرو۔ کہنے لگا حافظ معاحب میں نو ہزاروں سے بہتر ہوں۔ اس لئے کہ میں تو پھر بھی عید کے عید نماز پڑھ لیتا ہوں کی ایسے افراد ہیں

## 

قَالَارَبَّنَاظَلَمُنَااَنُفُسَنَا ﴿ وَإِنْ لَـمْ تَغُفِرُ لَنَاوَتَرُ حَمُنَالَنَكُونَنَّ مِنَ الْخُورِ لَنَاوَتَرُ حَمُنَالَنَكُونَنَّ مِنَ الْخُورِ لَنَاوَتَرُ حَمُنَالَنَكُونَنَّ مِنَ الْخُورِ لَنَاوَ لَا عُرَاف. ٢٣٠ ياره ٨) المخسِرِيْنَ ٥ (الاعراف: ٢٣٠ ياره ٨)

ترجمہ کنزالا بمان: دونوں نے عرض کی اے رب میرے ہم نے اپنا آپ برا کیا تو اگر تو ہمیں نہ بخشے ہم پررحم نہ کر ہے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوئے۔ اللہ عز وجل نے تو بہ بھی تبول فر مائی اور سربلندی بھی عطافر مائی۔

اس کاطریقہ یہ بین ہے کہ اگرہم عید کی نماز پڑھتے ہیں تواس کودیکھیں جوعید کی نماز پڑھتے ہیں تواس کو بھی دیکھیں جوجہ بھی ادا کرتا نماز بھی نہیں پڑھتا بلکہ اگرہم عید نماز پڑھتے ہیں تواس کودیکھیں جونماز بخیگا نہ ادا کرتا ہے۔ اور اگر نماز بخیگا نہ ادا کرتا ہے۔ اور اگر نماز بخیگا نہ ادا کرتا ہے۔ اور اگر نماز بخیگا نہ ادا کرتے ہیں تو اس کودیکھیں کہ جو تبجد۔ چاشت ۔ اشراق وغیرہ ادا کرتا ہے۔ اور اگرہم تبجد، اشراق، چاشت بھی ادا کرتے ہیں تو پھر خوث اعظم رحمة اللہ علیہ کودیکھیں جنہوں نے چالیس سال تک متواثر عشاء کے وضو سے نماز نجر اواکی۔

ایبا کرنے سے ہمیں اپنی عبادات میں کوئی وقعت نظر ہیں آئے گی۔ اور جو بندہ اپنے آپ کو چھے ہیں ہے۔ اور جو بندہ اپنے آپ کو چھے ہیں ہجھے ہیں ہجھے ہیں ہجھے ہیں ہجھے ہیں ہوتا۔ اور جواپ آپ کو بہت کہ ہمیں ہجھے ہیں ہوتا۔ اللہ عز وجل اپنے کرم کو بہت کچھ ہجھتا ہے۔ وہ اللہ عز وجل کی نظر میں پچھ ہیں ہوتا۔ اللہ عز وجل اپنے کرم سے ہماری سوچ الیمی مدنی سوچ بناوے۔

# دل سے شکرکیسے اداھو

ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ پیدل سنو کررہے تھے ان کا جوتا ٹوٹ گیا۔ نظے پاؤل چلنے گئے جب پاؤں میں پھراور کا نئے جبے تو دل میں شکوہ کرنے گئے اور عرض کرنے گئے اور عرض کرنے گئے اے مالک ومولاعز وجل میں تیرے داستے میں سنو کررہا ہوں تو تو نے مجھے جوتا بھی نہیں دیا۔ اس سوچ میں چلتے جارہے تھے کہ نماز عصر کا وقت ہوا۔ جب نماز اواکرنے کے لئے مجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک بندہ مسجد کے دروازے میں بیٹھا ہوا ہے۔ جس کی دونوں ٹائلیں ٹوئی ہوئی ہیں۔ اسی وقت سجدے میں گر کے اور میں بیٹھا ہوا ہے۔ جس کی دونوں ٹائلیں ٹوئی ہوئی ہیں۔ اسی وقت سجدے میں گر کے اور میں بیٹھا ہوا ہے۔ جس کی دونوں ٹائلیں ٹوئی ہوئی ہیں۔ اسی وقت سجدے میں گر کے اور میں جی خوتانہیں دیا ٹائلیں تو دے دیں اگر تو ٹائلیں بھی نہ دیتا تو میں تیرا کیا بھا ڈسکنا تھا۔

بیارے اسلامی بھائیو! ہوسکے تو ہفتے میں ورنہ مہینے میں ایک چکر ہپتال کا ضرور لگالیا کرو۔ پھرد کھنا کتنے کتنے حسین وجمیل مالدار چلارہ ہوں گے۔ کراہ رہے ہیں۔ کی کا ہاتھ جیس تو کئی وجنی کی وجنی مریض بن چکاہے۔ اس وقت سوچوا گراللہ عزوجل ہمیں اس بیڈ پر ڈال دے تو ہم اس کا کیا بگاڑ کتے ہیں۔ لہذا اللہ عزوجل کا دل سے شکرادا کرنے کا طریقہ بھی ہے کہ دنیاوی لحاظ سے اپ سے کم کودیکھو جودس ہزار مہینے کا کماتے ہیں تو اس کودیکھو جودس ہزار مہینے کا کماتے ہیں تو اس کودیکھو جودس ہزار مہینے کا کمارہ ہے۔ اور دس ہزار واللہ پانچے ہزار والے کودیکھے اور پانچے ہزار واللا اس کودیکھو جوئو کی کے جوثو کری کی خلاش میں مارے مارے پھررہ ہے۔ اس کو ملا زمت ہی نہیں مل رہی۔ بوئو کری کی خلاش میں مارے مارے پھررہ ہے۔ اس کو ملا زمت ہی نہیں مل رہی۔ یا اڈے پر کھڑے اس مزدور کودیکھو۔ جوئیج آکر کھڑ اہو جا تا ہے۔ کوئی لینے نہیں آتا یہ یا اڈے پر کھڑے سے اللہ خالی ہاتھ کھر چلا جاتا ہے۔

#### 

اللہ عزوجل کی طرف سے کوئی تکلیف آجائے تواس میں بھی بہتری کی صورت تلاش کر ہے۔ یقینا اس میں ہماری بھلائی ہی ہوگی۔

# توكل كى دولت

ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ توکل کے بوے بلند در جے پر پہنچ ہوئے تھے۔

نے سوال کیا حفرت صاحب آپ نے توکل کہاں سے سیما۔ کہنے لگا میں نے ایک نائی

(حجام) سے سیما۔ وہ بڑا جیران ہوا پو چھنے لگا وہ کیے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب
میں حجام کے پاس جا تا ہوں تو وہ میری داڑھی کا خطبنا نے کے لئے تکوار سے بھی زیادہ
تیز دھاراستر امیری شدرگ پررکھ دیتا ہے۔ لیکن میں پرسکون بیٹھا رہتا ہوں طالانکہ وہ
تھوڑ اسااشارہ کرے میری شدرگ کٹ سکتی ہے۔ لیکن میں شورنہیں مچا تا۔ اس لئے کہ
مجھے یقین ہے کہ یہ مجھے سنوارے گا۔ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو میں نے سوچا کہ
اگر میں ایک نائی پرا تنااعتاد کرسکتا ہوں تو اللہ عز وجل جو کہ ستر ماؤں سے زیادہ
ہربندے سے بیارکرتا ہے اس پراعتا و کیوں نہ کروں۔ لہذا جب اللہ عز وجل کی طرف
سے کوئی آزمائش آتی ہے تو میں سجھتا ہوں کہ یہ میری بہتری کے لئے جھے سنوار نے
کے لئے ہے۔ میرے نقصان کے لئے نہیں۔

# دعاكروتكليف اور زياده هو

میرے ایک دوست کے والدصاحب بیار ہو گئے۔ (اللّٰدعز وجل ہرمسلمان کو بیار ہوں سے محفوظ رکھے) بیار کی ساتھ ساتھ سنتھ تکلیف اور ہے جینی کا شکار ہو محکے لیعنی ایک بل بھی ان کوسکون نہیں آتا تقامسلسل جلارہے ہیں۔ جھے ان کی حالت و کیے کر برواترس آیا۔ لہٰذا ایک اہل نظر پزرگ سے دعاکی ایمل کی گئی۔ تو انہوں نے

رے کیا تقریبہ ان کمتی ہے؟ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ م سے ہے جواب دیا۔ کہ بھائی دعا کرواللہ عزوجل اس کواور زیادہ تکلیف میں مبتلا کرے۔ میں بروار بیٹان ہوگیا۔ کہ بزرگ کیا فرمارے ہیں ۔ پھرفرمانے لگے کہ بیٹا اگرتم اس کی جوانی کے عالم میں کرنے والے گنا ہوں کی طرف و کیھوٹو د عاکرو سے کے اللہ عزوجل اس کواس دنیا میں مزید تکلیف دے دے۔ تاکہ آخرت کے عذاب سے

دعامومن کا ہتھیارہے۔ انسان کوسی حال میں مایوس نہیں ہونا جا ہیے۔ اوراگر دعا قبول نہیں ہورہی تو اس میں بھلائی سمجھے۔ کیونکہ حدیث مبارک میں ہے کے دعاکسی بھی صورت میں ضائع نہیں کی جاتی ۔ بلکہ نتیوں میں ایک صورت ضرور بن

1- دعا کی برکت ہے بندے کے گناہ بخش دیئے جا کیں مے۔ 2-اس دعا كے بدلے بندے برآنے والی مصیبت ٹال دی جائے گی۔ 3- باس دعا كوآخرت كے لئے محفوظ كرلياجائے كار (الترغيب والترهيب

# کاش دنیامیں میری کوئی دعاقبول نه هوتی

حدیث مبارک میں ہے کہ قیامت کے روز وہ دعا کمیں جوہم نے اللہ عزوجل سے مانکیں اور وہ دنیا میں قبول نہ ہوئیں۔ان پرآخرت میں جب اجردیا جائے گاوہ ا تنازیاده ہوگا کہ بندہ خواہش کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی \_ سب کا اجر مجھے آج آخرت میں ہی مل جاتا۔

#### 

# مصیبت آنے کی وجه

قرآن مجيد فرقان حيد هي ارشادرب العالمين ہے كه

ومآاصابكم من مُصِيبة فبِمَاكسبتُ أيديكم ويعفواعن

كثير٥(الشورى: • سهاره٢٥)

ترجمہ کنزالا بھان: اور حمہیں جومصیبت کینی وہ اس کے سب سے ہے جوتہارے ہاتھوں نے کایا۔اور بہت کھی و معاف فرمادیتا ہے۔

بندے کو جومصیبت آتی ہے وہ اس کے اعمال کی وجہ ہے آتی ہے۔ بندہ اپنے اعمال کا جائز و لے اور اپنے آپ کوسنوار نے کی کوشش کرے۔

علامدا قبال نے بھی اینے شعر میں کہا کہ

مورت شمشیر ہے دست قطاء پر وہ قوم کرتی ہے جو ہر لور اینے عمل کا حساب

کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں

ب جہاں چے کیا لوح و تلم تیرے ہیں

جوبنده اپناا متساب كرتار متاب اين اعمال كاجائزه ليتار متاب اس بات

كاتجزيدكرتار بتاب-كديس نے فلان الجماكام كياس كا مجمعے بيانده بوا-اور براكام

كرنے سے مجھے بينقصان مواراب وہ اپنے آپ كو برائيوں سے بچاتا ہے اور نيك

اعمال کثرت ہے کرتا ہے۔ایسے بندے کوالند عزوجل وہ مقام عطافر ما تا ہے کہ جس کی

نشاندى علامدا قبال رحمة الشعليه فرماني ب-

خودی کو کر بلند اتا کہ ہر نقدر سے پہلے

خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے

منزل کی جنبجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے نکارے

امیراہلسنت حضرت علامہ مولینا محمہ الیاس عطار قادری رضوی منیا کی دامت برکاتیم العالیہ نے اس سلیلے میں فکر مدینہ کی ترغیب دلائی جس کا مطلب ہے کہ روزانہ تعوری ویرے لئے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کل ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اور آئندہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اور آئندہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ فکر مدینہ کو کمی شکل دینے کے لئے انہوں نے 72 مدنی انعامات کا کار و دیا۔ جس میں روزانہ کرنے والے بھی اعمال موجود ہیں۔ اور ہفتہ وار کرنے والے بھی۔ اور سال میں کرنے والے اعمال موجود ہیں۔ اور ہفتہ وار کرنے والے بھی۔ اور سال میں کرنے والے اعمال موجود ہیں۔

# مدنى التجاء

عمل کرنانہ کرنابعد کی بات ہے میری مدنی التجاء ہے۔کہ آپ اس کارڈ کوایک مرتبہ غورسے پڑھیں ضرور۔ پھرآپ کواس کی اہمیت کا پتہ چلےگا۔ جب اہمیت دل میں پیدا ہوگی توعمل کرنا آسان ہوگا۔

پیارے اسلامی بھائیو! جن حالات سے ہم گزرر ہے ہیں جب کہ بے حیائی سرعام ہے۔ گناہ کو گناہ نہیں سمجھاجا تا۔ بلکہ نیکی کرنے والے کو تقارت کی نظر سے دیکھاجا تا ہے۔ اس دور میں ضرورت ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ ایک سمجھانے والاموجود ہو۔ جو ہروقت اس کی اصلاح کرتار ہے۔ ہر مسلمان کے ساتھ ایک مبلغ دینا تو مشکل کام تھا۔ مولانا محمہ الیاس عطار قادری دامت برکاجہم العالیہ نے مبلغ کی جیائے مدنی انعامات کا کارڈ عظافر ما دیا۔ یہ کارڈ آپ سے روز انہ سوال کرے گا کہ آجے میں اداکی ہیں۔ اور آج آپ نے کتنی نمازیں با جماعت بھیراولی کے ساتھ پہلی صف میں اداکی ہیں۔ اور کتنے اسلامی بھائیوں کو نماز اواکر نے کے لئے ساتھ لے میے ہیں۔ یعنی بے نمازیوں

#### manana, com

کونمازی بنانے کی کوشش کی ہے۔

پھرفرائض کے ساتھ ساتھ نوائل ٹی تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین اواکرنے کی ترغیب ای طرح روز اندقر آن مجید کی تلاوت اور کنز الایمان سے ایک رکوع ترجمہ اور تفییر پڑھنا الغرض یہ کارڈ ہماری دینی دنیاوی اخروی زندگی کو بہتر بنانے میں ہمارا مددگار ہوگا۔

بنکہ میں کہتا ہوں اس دور میں اگر کوئی اللہ عزوجل کا دوست (ولی اللہ)
بنا جا ہتا ہے توا خلاص کے ساتھ اس کارڈ کو پر کرنا شروع کردے۔ انشاء اللہ عزوجل
جلد کا میانی ہوگی۔

☆.....☆.....☆

شادی کی دعوت میں ثواب کمانے کامدنی نسخه

شادی میں جہاں بہت سارا مال خرچ کیا جاتا ہے وہاں دعوت طعام کے اندر خواتین وحضرات میں ایک ایک مدنی بستہ (Stall) لگوا کر حسب توفیق مدنی رسائل و پیفلٹ اور سنتوں بھرے بیانات کی کیشیں مفت تعتیم کرنے کی ترکیب فرمائے۔ اور و میروں نیکیاں کمائے۔

نوٹ: سوئم، چہلم وگمیار هویں شریف یا محفل میلا دکی نیاز کی دعوت وغیر ہمواقع پر بھی ایصال تواب کے لئے اس طرح تنگر رسائل وکتب کے مدنی بستے لگواہئے۔ اور و هیر اِں تواب کما ئیس نے خواہش منداسلامی بھائی خصوصی رعائت حاصل کرنے کے لئے رابطہ فریا ئیس۔ 0300/0321-9461943,0321-9226463

# الدعزوجل کے دوست کی بیجان

ٱلْتَحَمُدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَالصَّلُواةُ وِالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِ الْمُرُسَلِينَ \* الْتَحَمُدُ لِللَّهِ اللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَالصَّلُواةُ وِالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِ الْمُرُسَلِينَ \* الْتَحَمُدُ الرَّحِيمُ اللَّهِ الرَّحِمُنِ الرَّحِيمُ اللَّهِ الرَّحِمُنِ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ اللهِ الرَّحِمُنِ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ اللهِ الرَّحِمُنِ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ الرَّحِمُنِ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ اللهِ الرَّحِمُنِ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ اللهِ الرَّحِمُنِ الرَّحِيمُ الرَّحِمُنِ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ اللهِ الرَّحِمُنِ الرَّحِيمُ اللهِ الرَّحِمُنِ الرَّحِمُنِ الرَّحِيمُ اللهِ الرَّحِمُنِ الرَّحِمُ الرَّحِمُ اللهِ الرَّحِمُ الرَّحِمُ اللهِ الرَّحِمُ الرَّحِمُ اللهِ الرَّحِمُ اللهُ الرَّحِمُ اللهِ الرَّحِمُ اللهِ اللهِ الرَّحِمُ اللهِ الرَّحِمُ اللهِ اللهِ الرَّحِمُ اللهِ الرَّحِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُل

# فضائل درودشريف

پیارے آتا مریخ والے مصطفیٰ علیہ نے ارشادفر مایا کہ قیامت کے روز میراایک امتی بل مراط سے گذرر ہاہوگا۔ اچا تک اس کا پاؤں تھیلے گاوہ دوزخ میں گرنے گئے وائے گارادے گا۔ اس کا ودوزخ میں گرنے سے گرنے کے گاایک نور آئے گاجواس کوسہارادے گا۔ اس کودوزخ میں گرنے سے بچائےگا۔اور بل مراط سے یارکرائےگا۔

صحابہ کرام علیہم الرضوان عرض کرنے گئے یارسول الله صلی الله علیہ وسلم وہ نورکا ہے کا ہوگا؟ جو بندے کودوزخ میں گرنے سے بچالے گا۔ تو پیارے آقائی نے نے فرمایاوہ مجھ پر پڑھے ہوئے درود پاک کا نور ہوگا۔ جودوزخ میں گرنے سے بحالے گا۔

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحمَّدُ النَّيْ فَيَ اللَّهُ عَلَى مُحمَّدُ النَّيْ فَيْ اللَّهُ عَلَى مُحمَّدُ النَّيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

(يونس: ۲۲ ، ياره ۱۱)

ترجمہ کنزالا بیان: من لوبے شک اللہ کے ولیوں پرنہ پھے خوف ہے نہ پھیم اللہ عزوجل کے دوستوں پرکوئی خوف اور حزن نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ہرکوئی دعویٰ کروے ہوسکتا ہے کہ ہرکوئی دعویٰ کروے کہ جمل اللہ عزوجل کا دوست ہوں۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ میں اللہ عزوجل کا دوست ہوں۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ میں اللہ عزوجل کا دوست ہوں۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ میں اللہ عزوجل کا دوست ہوں۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ میں اللہ عزوجل کا دوست ہوں۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ میں اللہ عزوجل کا دوست ہوں۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ میں اللہ عزوجل کا دوست ہوں۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ میں اللہ عزوجل کا دوست ہوں۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ میں دعویٰ کردے کہ ہیں کہ ہم اللہ میں دعویٰ کردے ہم اللہ میں دعویٰ کردے ہیں کہ ہم اللہ میں دعویٰ کردے ہیں کہ ہم اللہ میں دعویٰ کردے ہیں کہ ہم اللہ میں دور دیں دعویٰ کردے ہیں دی دوست ہم دی دعویٰ کردے ہیں دوست ہم دی دعویٰ کردے ہیں کہ دوست ہم دوست ہم دی دوست ہم دی دعویٰ کردے ہیں کہ دی دوست ہم دی دوست ہم دی دوست ہم دوست ہم دی دوست ہم دوست ہم دی دوست ہم دی دوست ہم دوست ہم دوست ہم دی دوست ہم دی دوست ہم دی دوست ہم دوست ہم

عزوجل کے بیارے ہیں۔ای طرح عیمانی بلکہ ہندوسکو بھی وعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ عزوجل کے بیارے ہیں۔اب کیے پتہ چلے کہ دعویٰ میں کون سچا ہے۔ دنیا میں سب عزوجل کے پیارے ہیں۔اب کیے پتہ چلے کہ دعویٰ میں کون سچا ہے۔ دنیا میں سب افضل کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ جو کہ اللہ عزوجل کا کلام ہے۔اوراس میں نہ تبدیلی آسکے گی۔قرآن مجید میں ارشا درب العالمین ہوتا ہے کہ نہ تبدیلی آسکے گی۔قرآن مجید میں ارشا درب العالمین ہوتا ہے کہ

إِنَّانَحُنُ نَزَّلْنَا الذِّكُرَوَ إِنَّالَهُ لَحْفِظُونُ ٥ (الحجر: بإر١٣٥)

ترجمہ کنزالا بمان: بے شک ہم نے اتاراہے بیقر آن اور بے شک ہم خود ہی اس کے تمہیان ہیں۔

الله عزوجل نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے۔ لہذا قرآن مجید کی سب افعال تغیر وہ ہوگی جوقرآن سے ہی کی جائے گی۔ یعنی قرآن پاک کی ایک آیت کی تغیر قرآن پاک کی دوسری آیات سے کی جائے گی۔ تواللہ عزوجل نے فیملہ فرما ویا۔ ان کُنتُ مُ تُحِبِّوُنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبُکُمُ اللّٰهُ وَیَغُفِرُلَکُمُ اللّٰهُ وَیَغُفِرُلَکُمُ اللّٰهُ وَیَغُفِرُلَکُمُ ذُنُو بَکُمُ اللّٰهُ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبُکُمُ اللّٰهُ وَیَغُفِرُلَکُمُ ذُنُو بَکُمُ اللّٰهُ فَاقُورٌ دَّحِیُمٌ ٥ (آل عموان: اسپاره س)

ترجمہ کنزالا بمان: اے محبوبتم فرما و و کہ اگرتم اللہ کو دوست رکھتے ہوتو میرے فرما نبر دار ہوجا وُ اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والامہر بان ہے۔

# الله عَجَك كادوست

پتہ چلا کہ اللہ عزوجل ہے محبت کرنے والا وہی ہے جواللہ عزوجل کے محبوب صلی اللہ علیہ وہل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا۔ای طرح اللہ عزوجل کا دوست کون ہے اللہ عزوجل نے اس کی پہچان خود ہی بتادی۔

اَلَّذِينَ امَنُواوَ كَانُوايَتَقُونَ (يونس: ٢٣ بإرها)

ترجمه كنزالا يمان: وه جوايمان لائے اور پر بيز گارى كرتے ہيں -

کہ میرادوست وہی ہوگا جس کے پاس دولت ایمان اور تفق کی اور پر ہیزگاری کی دولت ہوگی۔ بہی معیار ہے اللہ عزوجل کے دوست کی پہچان کے لئے۔ ممرافسوس ہم نے قرآن مجید کی تعلیمات کوچھوڑ کرخودساختہ معیار مقرر کرلیا ہے جس کے نتائج غلط نگل دے ہیں۔

مثلاً جوہمارے دل کی باتیں ہتلا دے جو پینے ڈیل کرکے دکھا دے۔ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ بیاللہ عزوجل کا ولی ہے۔ چاہیاں کے پاس دولت ایمان بھی ہویانہ ہو۔ اور تقوی اور پر ہیزگاری کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔ اس لئے کہ ہم خود نما زئیس پڑھتے لہذا کوشش کرتے ہیں کہ پیروہ طے جوہمیں روز ہیں معاف کرا دے۔

# ایك اهم مناظره

ایک مرتبہ ایک حافظ قرآن سے اسلامی بھائی نے ملاقات کروائی۔ اور بتایا کہ یہ نمازی بھی تھا اور تراوئی میں قرآن پاک سنایا کرتا تھا۔ لیکن ایک پیرصاحب کی صحبت میں ایسا بیٹھا کہ نمازیں بھی چھوڑ کمیا اور قرآن پاک پڑھنا بھی بھول گیا۔ جب میں نے پیر چھا تو اس نے بتایا کہ ہمارے پیرصاحب اللہ عزوجل کا دیدار کرواتے ہیں۔ تو نیکیاں تو دیداری ہو گیا تو نیک اعمال کی کیا ضرورت۔ پیر کے لئے کی جاتی ہیں۔ جب دیداری ہو گیا تو نیک اعمال کی کیا ضرورت۔ پیرکہنے لگا کہ آپ پانچ نمازیں پڑھتے ہیں ہم سدای نماز میں ہیں۔ میں نے پیرکہنے لگا کہ آپ پانچ نمازیں پڑھتے ہیں ہم سدای نماز میں ہیں۔ میں نے سے سمجھایالیکن وہ کہنے لگا کہ ہمارے پیرصاحب بڑے الل علم وکل ہیں۔ اگر آپ ان سے سمجھایالیکن وہ کہنے لگا کہ ہمارے پیرصاحب بڑے الل علم وکمل ہیں۔ اگر آپ ان سے طلاقات کرلیں تو آپ بھی ان کے گرویدہ ہوجا کیں گے۔ میں نے کہا اگر آپ کے طلاقات کرلیں تو آپ بھی ان کے گرویدہ ہوجا کیں گے۔ میں نے کہا اگر آپ کے طلاقات کرلیں تو آپ بھی ان کے گرویدہ ہوجا کیں گے۔ میں نے کہا اگر آپ کے ملاقات کرلیں تو آپ بھی ان کے گرویدہ ہوجا کیں گے۔ میں نے کہا اگر آپ کے سے اللہ قات کرلیں تو آپ بھی ان کے گرویدہ ہوجا کیں گے۔ میں نے کہا اگر آپ کے ملاقات کرلیں تو آپ بھی ان کے گرویدہ ہوجا کیں گے۔ میں نے کہا اگر آپ کے کہا کہا گر آپ کے ملاقات کرلیں تو آپ بھی ان کے گرویدہ ہوجا کیں گرویدہ ہوجا کیں گرویدہ ہو جا کیں گرویدہ ہوجا کیں گرویدہ ہو کیا کیں گرویدہ ہوجا کیں گرویدہ ہوجا کیں گرویدہ ہوجا کیں گرویدہ ہو کیا کیں کیا گرویدہ ہو کہا کیں گرویدہ ہو کرویدہ ہوجا کیں گرویدہ ہو کیا کیں گرویدہ ہو کو کین گرویدہ ہو کرویدہ ہوجا کیں گرویدہ ہو کیں گرویدہ ہو کرویدہ ہو کیا گرویدہ ہو کیا گرویدہ ہو کی کرویدہ ہو کرویدہ ہو کرویدہ ہو کرویدہ ہو کرویدہ ہو کرویدہ ہو کرویدہ کرویدہ ہو کرویدہ ہو

سلام دعا کے بعد میں نے بڑے ادب سے عرض کی کہ حضرت صاحب میں آپ کی خدمت میں ایک مقصد لے کرآیا ہوں۔ بولے بتلاؤ۔ میں نے کہا کہ حضرت صاحب جب کی خدمت میں ایک مقصد لے کرآیا ہوں۔ بولے بتلاؤ۔ میں نے کہا کہ حضرت صاحب جب کی کوئی بات نہ مانے تو پھراس سے وہ کہلوایا جاتا ہے جس کا وہ ادب کرتا ہو۔ بات اصل میں بیہ ہے کہ حافظ صاحب نہ تو نماز پڑھتے ہیں نہ بی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ میری بات تویہ مانتے نہیں آپ کا یہ اوب کرتا ہے۔ آپ اس کو نماز کی تلقین کریں اور قرآن یا ک کی تلاوت کرنے کی بھی تھیجت کریں۔

میری اتنی بات سن کروہ جلال میں آسمیااور کہنے لگا میں اس کو کیوں نماز پڑھنے
کا کہوں۔ میں نے پھر بڑے اوب سے کہا کہ آپ اس لئے اس کوئیکی کی وعوت ویں کہ
آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ عزوجل
نے ارشا وفر مایا کہ

كُنْتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنْهُونَ عَنْهُونَ وَتُنْهُونَ عَنْ الْمُنْكُورُ ال عمران: ١٠ اياره ٢٠)

ترجمہ کنزالا بمان:تم بہتر ہوان سب امتوں میں جولوگوں میں ظاہر ہو کیں۔ بھلائی کا تھم دیتے ہواور برائی سے منع کرتے ہو۔

ایک دم جھنجھلا کر کہنے لگا اومولوی مجھے قرآن پڑھ کرسنا تا ہے۔ میں نے کہا قرآن پڑھ کرسنا تا ہے۔ میں نے کہا قرآن پاک اللہ عزوجل کا کلام ہے۔اس لئے پڑھتا ہوں۔ کہنے لگا کیا ڈاکٹر

ا قبال نماز پڑھتا تھا۔ میں نے عرض کی جناب ہم نے کلمہ شریف ڈاکٹر اقبال کانہیں بلکہ سرکار دوعالم نورجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ ہمارے او پراللہ عز وجل اوراس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے۔ نہ کہ ڈاکٹر اقبال کی اللہ عز وجل قرآن مجید میں ارشا دفر ما تاہے کہ

وْمَنُ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدُفَازَ فَوُزًا عَظِيمًا ٥ (الاتزاب: المهار) وَمَنُ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدُفَازَ فَوُزًا عَظِيمًا ٥ (الاتزاب: المهار) ترجمه كنزالا يمان: اورجوالله اوراس كرسول كى فرما نبردارى كر اس نے برى كاميا بى يائى۔

پربولاکہ تم قرآن مجید پڑھ کر مجھے ڈرارے ہو۔ات میں چندفاری کے شعر پڑھے کہا۔اور مجھے کہنے لگاکہ تم پانچ نمازیں پڑھتے ہوجبکہ ہم سداہی نمازیس رہتے ہیں۔ تم تودکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہم دل کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ میں نے عرض کی جناب دل کی نمازے کے تو مسجد کی ضرورت نہیں۔اس لئے آپ مسجد میں جاتے نہیں۔ کہنے لگابالکل درست ہے۔ تو میں نے عرض کی جناب پھرسرکاردوعالم فورجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کیوں بنائی۔ مدینہ منورہ میں آج بھی مسجد نہوی شریف موجود ہے۔سرکار مدینہ مسلی اللہ علیہ وسلم کا محراب ومنبر۔ اس کے علاوہ مسجد قبلتین ، مسجد جعہ، مسجد حرام ، مسجد قباء وغیرہ بلکہ قرآن مجید میں بھی مساجد کا ذکر آیا ہے۔ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا کہ

سُبُحُنَ الَّذِی اَسُرای بِعَبُدِهٖ لَیُلامِّنَ الْمَسُجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسُجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسُجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسُجِدِ الْاَقُصٰی (بنی اسر آئیل: پاره ۱۵)

ترجمه كنزالا يمان: ياكى ب اسے جواب بندے كوراتوں رات لے

ميامبرحرام يءمجدافعي تك-

میں نے کہا اگر مسجد کی ضرورت نہیں تو اللہ عزوجل نے اپنے پاک کلام میں اس کا ذکر کیوں کیا۔ اور سرکار دوعالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد کیوں بنائی۔ جبکہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی عمل فضول نہیں ہوسکتا۔ ہماری سوچ تو غلط ہوسکتی ہے مگر اللہ عزوجل کا پاک کلام غلط نہیں ہوسکتا۔

میری بی مفتکون کرایک دم جلال میں آعمیا کہنے لگا میں تمہیں جلادوں گا۔
میری بی مفتکون کرایک دم جلال میں آعمیا کہنے لگا میری
میں نے کہا کہ آج میں جلنے کے لئے بی آیا ہوں۔ آج فیصلہ ہوجائے گا۔ لگا میری
طرف قبر کی نگا ہوں ہے دیکھنے۔ پھر پھونکیس مارنے لگا۔ پھرخود بی کہنے لگا ایک بارنہیں
بار بار آؤ پھر جلاؤں گا۔ میں نے کہا تھوڑ اسا آج جلادوتا کہ پنتہ چل جائے تم کتنے پانی
میں ہو۔ تا کہ دوبارہ آسکوں۔ بے جارہ پھر بھی نہ کرسکا۔

اتے بیں اس کا مرید مجھے کہنے لگا کہ حافظ صاحب بس کریں۔ بیس بچھ کیا ہوں کہ یہ جموٹا ہے۔خود بھی ممراہ ہے اور دوسروں کو بھی ممراہ کررہا ہے۔ آج کے بعد آپ جو کہیں سے بیں اس برعمل کروں گا۔ میں ایسے جموٹے پیرسے بازرہا۔

پرمیں نے اسے بتایا کہ سب سے بردی غلطی ہماری ہے کہ ہم خود علم وین حاصل نہیں کرتے۔ جاہل بندے کوجس طرف لگالولگ جاتا ہے۔ اس نے تمہیں چند شعر سنائے اوھرادھر کی باتیں بتلا کیں تم سمجھنے لگے کہ اس سے بردا پیرکوئی ہے ہی نہیں۔ جب میں نے اس سے گفتگو کی تو اس کی حقیقت واضح ہوگئی۔

قرآن مجيد فرقان حميد ميں الله عزوجل نے ارشاد فرمايا

يَا يُهاالَ ذِين امنو اتَّقُو اللَّهَ وَابُتَغُو اللَّهِ الْوَسِيلَة وجاهِدُو افى

سبيلِم لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ (المائدة: ٣٥ ياره٢)

ترجمہ کنزالا بمان: اے ایمان والواللہ ہے ڈرواس کی طرف وسیلہ ڈھونٹر واور اس کی راہ میں جہاد کرواس امید برکہتم فلاح پاجاؤ۔

یہاں ایمان والوں کو پہلے تقویٰ اختیار کرنے کا تھم دیا گیا پھروسلہ تلاش کرنے کا تھم دیا گیا۔اور تقویٰ کی پہلا درجہ یہ کا تھم دیا گیا۔اور تقویٰ کی پہلا درجہ یہ کے داللہ عزوجل نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے باز آجا کیں۔اور جن کے کہ اللہ عزوجل نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے باز آجا کیں۔اور جن کے کرنے کا تھم دیا ہے اس میں ستی نہ کریں۔جیسا کہ اللہ عزوجل نے نماز پڑھنے کا تھم دیا ہے۔روزہ رکھنے کا تھم دیا ہے۔اس طرح زکوۃ اور جج کرنے کا تھم دیا ہے۔جب کہ شراب بدکاری ، مود، رشوت اور حرام مال سے منع کیا ہے۔

جونمازی پر بیزگار ہوگا وہ پیر بھی ایبا تلاش کرے گا جواس کو تہجد گزار بنا دے۔
جواس کے تفویٰ کی منازل میں اور ترقی پیدا کرے۔ ہم علم دین حاصل نہیں کرتے۔
نماز روزے کے قریب بھی نہیں جاتے ۔ لہذا ہمیں پیر بھی ایسے ملتے ہیں جوخو د بھی گراہ
ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گراہ کرتے ہیں۔ اس کے نتا کج بہت برے نکلے۔ یہاں
تک کہ دنیا کے مال سے تو کیا بعض لوگ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔

# ڈبه پیرنی کی حکایت

اتفاق کی بات ہے کہ میرے والد ماجد ساوہ لوح تھے۔ ایک دفعہ رمضان المبارک کامہینہ تھا۔ میں دو پہر کے وقت کھر آیا توبیہ دکھے کر جیران رہ گیا کہ دوعور تیں جن میں سے ایک کی گود میں بچہ تھا۔ ایک تو پیرصاحبہ بنی ہوئی تھیں اور دوسری اس کی مرید نی۔ میں نے گھر میں واخل ہوتے ہی والدصاحب سے عرض کی آپ نے ان

کوکول بھایا ہوا ہے۔ فرمانے گے کہ خبرداراو نجی مت بولویہ بہت پہنی ہوئی ہیں۔
بہرحال ہیں خسل کرنے کے لئے اعدر چلا گیا ابھی چندی لیے گزرے ہوئے ہوں گے
کہ باہر شورا ٹھا ہیں جلدی سے باہر آیا تو پنہ چلا کہ وہی عورتیں رقم جھیا کہ چھیا کہ چھیا کہ فی ہیں۔
ہیں نے پوچھا کہ معاملہ کیے ہوا؟ تو والدصاحب نے بتایا کہ انھوں نے آتے ہی کہا کہ
تو برا خوش قسمت ہے تیرے تین بیٹے ہیں اور چار بیٹیاں ہیں۔اسے ہیں ہمارے پروی
بھی آگے اور انہوں نے بتایا کہ وہی عورت ہمارے گھر بھی آئی تھیں اور آپ کے
بارے ہیں معلومات حاصل کرتی رہیں۔ان پروسیوں سے من کراس نے وہی بتادیا۔
والدصاحب سجھے کہ یہ بری پہنی ہوئی ہے۔ پھراس نے کہا چاول لاؤ۔ ہم نے پچ
چاول دیے اس نے ہاتھ کی صفائی دکھائی۔ چاولوں کو ہاتھوں ہیں لے کر دونوں ہاتھوں
کورگڑا۔ات میں چاولوں کا ڈھرینے لگ گیا۔ پھراس نے ایک اور کرتب دکھایا۔
کورگڑا۔ات میں چاولوں کا ڈھرینے لگ گیا۔ پھراس نے ایک اور کرتب دکھایا۔

اس طرح کے اس نے دوئین کرتب دکھائے۔ جس سے والد صاحب بالکل کرویدہ ہوگئے۔ پھراس نے کہا پی جیرا اعتجان لینے گئی ہوں۔ اپنی جیب سے ایک سوکا نوٹ نکال کرمیری چا دریس ڈال دے۔ پھرجلدی سے اٹھا کرواپس کردیا۔ اور کہا کہ ہم اس کے بھوکے نہیں۔ بیس تیری آ زمائش کرری تھی تو کا میاب ہوگیا۔ اب ایک اور بڑاامتحان لینے گئی ہوں۔ اپنی جیب سے سامری رقم نکال کرمیری چا در کے ایک اور بڑاامتحان لینے گئی ہوں۔ اپنی جیب سے سامری رقم نکال کرمیری چا در کے کونے بیس باندھ دے۔ اور پھرآ تکھیں بند کرکے پانچ منٹ تک بدورد کرتا ہے۔ والد صاحب کے پاس اس وقت کی کی امانت تھی۔ انہوں نے سامری رقم اس کی چا در بیس فال دی اور آ تکھیں بند کرکے ورد کرنے گئے۔ جب آ تکھ کھولی تو نہ تور تیں تھیں ندر تم۔ شبی ادھرادھ بھا گے در تیں اس وقت کی کا مانت تھی۔ انہوں نے سامری رقم اس کی چا در بیس شمی ان وار تکھیں بند کرکے ورد کرنے گئے۔ جب آ تکھ کھولی تو نہ تور تیں تھیں ندر تم۔

ہی بٹالیا کہ جودل کی ہاتیں بتادےوہ ولی کامل ہوگیا۔

ے کیا تقدریہ برل مکتی ہے؟ **ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔** 

اس طرح ایک اور واقعه پیش آیا۔ والد صاحب ایک ہے کئے جو کہ شریعت كا تارك تفا \_ كھرلے آئے \_ بير بہت برے پہنچے ہوئے بزرگ ہيں ۔ انہوں نے آتے بی والدہ ماجدہ سے کہا کہ تو بیاررجتی ہے۔ ایک دواور باتیں اس فتم کی کیس۔ چرانہوں نے بتایا کہ تیرے اوپروار (جادو) کیا ہواہے۔ للبذائل سجھے ابھی وکھا تا ہوں۔اس نے مرغی کا انڈ امنکوایا پھراس کوتو ڑا۔اس میں سے ایک بال نکال كردكهايا۔ اوركہاكہ بير بال تيرے او يرجين ميں جادوكيا كيا تھا۔ جس كوميل نے آج ظا ہر کر دیا۔ بیمعاملہ دیکھ کروالد صاحب اور والدہ صاحبہ اور بھی متاثر ہو مجئے۔ پھراس خودساختہ پیرصاحب نے دونتین اور ایسے کرتب دکھائے۔جس سے میرے والدین نہایت ہی عقیدت مند ہو گئے ۔ پھراس نے بتایا کہ تیری بہوکے اور بھی وار (جادو) کیا گیا ہے۔ اس وارکو توڑنے کے لئے تھے راوی دریا میں کھڑے ہوکر جالیس دن وظیفہ کرنا پڑے گا۔اگرتم نہیں کرسکتے تو تمہاری خاطر میں قربانی دوں م الکین اس وظیفے کے دوران اخراجات تھے برداشت کرنا ہوں سے۔والدصاحب جلدی سے پوچھنے لکے کہ اس کے اخراجات کتنے ہوں مے۔ اس نے بتایا کہ دس ہزارروپے خوراک کے لئے اس کے علاوہ ایک ایک جوڑ اایک بستر اوراسی طرح اس نے ایک کسٹ بناڈالی۔والدصاحب نے تمام اشیاء اور رقم مہیا کردی۔ پھراس نے بتایا که گروالے ( میٹھے جاول) جاول فلاں دن یکا کرر کھنا میں آ کرتمہیں خوشخری ساؤں گا۔والدہ صاحبہ جاول لکا کرانتظار کرتی رہیں وہ واپس بلیٹ کرنہ آیا۔

اس متم کے بے شاروا قعات ہیں جو ہماری زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں ۔ کوئی تواسیخ زیورات سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور کوئی اپنی دولت ہے۔

قرآن مجیدفرقان حمید میں الله عزوجل نے ارشادفر مایا کہ

وَمَآاصابَكُمُ مِّنُ مُصِيبةٍ فَيِمَاكُسبتُ أَيُديُكُمُ ويَعُفُواعَنُ

كَثِيرِ٥(الشورى: • ٣٥١ر٥٥)

ترجمہ کنزالا بمان: اور تمہیں جومصیبت کپنجی وہ اس کے سبب سے ہے جوتمہارے ہاتھوں نے کایا۔اور بہت کچھتو معاف فرمادیتا ہے۔

اللہ عزوجل نے ہماری ہدایت کے لئے قرآن مجید کا تخفہ دیا۔ اگر ہم اس کتاب کوچھوڑ کرکوئی اور راستہ اپنا کیں سے تو نقصان اٹھا کیں سے۔ اور اگراس قرآن پڑمل کریں سے تو انشاء اللہ عزوجل دنیا وآخرت کی جھلا کیاں حاصل کرنے میں کا میاب ہوجا کیں ہے۔

باتی جہاں تک تعلق ہے خرق عادت کا تو یہ غیر مسلموں سے بھی مرز دہو سکتے ہیں۔ جس طرح حضور داتا تینج بخش رحمۃ اللہ علیہ لا ہور تشریف لائے۔ آپ روز ب کے ساتھ تھے۔ ایک عورت دودھ لے جارہی تھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے افطاری کے لئے دودھ ما نگا۔ عورت نے جواب دیا کہ یہ دودھ میں جوگی کے لئے لے جارہی ہوں اگر اس میں سے آپ کو دیا تو ہماری مجینیوں کے تقنوں سے دودھ کی بجائے خون آ تا شروع ہوجائے گا۔ حضور داتا تینج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تھجراؤ مت اب خون نہیں آئے گا۔ بلکہ دودھ میں برکت ہوجائے گی۔ ایک ولی کامل کی زبان سے نکلے الفاظ اس بڑھیا کے دل پراثر کر گئے۔ بڑھیا نے دودھ آپ کی خدمت میں پیش نکلے الفاظ اس بڑھیا کے دل پراثر کر گئے۔ بڑھیا نے دودھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ گھر کی خودھ بلکہ اس میں ہمی اضافہ ہوگیا تھا۔ پڑوی حیران ہوکر ہوجئے گئے بڑھیا نے سارا ماجرہ کہہ سایا۔ انھوں اضافہ ہوگیا تھا۔ پڑوی حیران ہوکر ہوجئے گئے بڑھیا نے سارا ماجرہ کہہ سایا۔ انھوں

نے بھی جوگی کی بجائے دا تاصاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں دودھ کا نذرانہ پیش کرناشروع کردیا۔

جوگی کاکاروبار تھپ ہوگیا۔ غصے میں لال پیلا ہوگیا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ علیہ کے پاس عاضر ہوا جلال میں آکر کہنے لگا یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ آگر میں خود آیا ہوتا تو چلا جاتا۔ جھے میرے پیرومرشد نے بھیجا ہے۔ وہ جب تک اجازت نہیں عطافر مائیں سے میں واپس نہیں جاسکا۔ جوگی نے کہا آگر تو واپس نہیں جاتا تو پھر میرامقا بلہ کرو۔

آپ رحمۃ الله علیہ نے بہت ٹالا مگروہ بڑھتاہی گیا۔ یہاں تک کہ وہ ہواہیں اڑ ااور اوپر سے وارکرنا چاہتاہی تھا کہ آپ رحمۃ الله علیہ نے اپنی کھڑاؤں (جوتی) کوظم ارشاد فرمایا وہ کھڑاؤں ہواہیں بلند ہوئی اور اس جوگی کے سرپر برسنے گئی۔جوگی شرمندہ ہوکرینچ آگیا۔ اور آپ رحمۃ الله علیہ کے قدموں میں گرمیا۔ اور کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوگیا۔

اس واقعہ سے پنہ چلا کہ ہوائل اڑنا خارق عادت ہے لیعنی عادت کے خلاف ہے۔ مگربیکام ایک غیرمسلم سے سرزد ہوا۔ اگرہم یہی معیار ولایت کا بنالیس سے تو پھر غیرمسلم کو بھی ولی مانتا پڑے کا جو کہ محال ہے۔

# ولى الله كى پهچان

اس کے اللہ عزوجل نے ولی اللہ کی پہچان کے لئے پہلی شرط ایمان اور دوسری شرط تقوی اور پر ہیزگاری لگائی۔ ممردین سے دوری کا نتیجہ ہے کہ کوئی ہندو کے پاس جار ہا ہے۔ دولت کے ساتھ بعض اوقات ایمان جار ہا ہے۔ دولت کے ساتھ بعض اوقات ایمان

#### 

سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔

للنداجمين كرامت كى بجائے استقامت تلاش كرنى جاہيے۔

الإستِقَامَةُ خَيْرٌ مِّنُ اللَّفِ كَرَامَةِ (المرقاة شرح مشكواة)

ترجمہ:استقامت ہزار کرامتوں سے بہتر ہے۔

ایک استفامت ہزار کرامتوں ہے افضل ہے۔ مگرافسوں ہم کرامتوں کو تلاش کرتے ہیں استفامت کو تلاش نہیں کرتے۔

ایک بزرگ کی بارگاہ ہیں ایک بندہ حاضر ہوا۔ تقریباً ایک ماہ تھہرنے کے بعد جب واپس جانے نگا تو انہوں نے پوچھا کہتم کس مقصد کے لئے آئے تھے۔ بندہ نے جواب دیا کہ ہیں آپ کا مرید ہونے کے لئے آیا تھا گر ہیں نے آپ میں کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ لہٰذاوا پس جار ہا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہتم میرے پاس ایک ماہ تھہرے ہو بتاؤ میراکوئی کام خلاف سنت دیکھا ہے۔ عرض کرنے لگانہیں۔ تو آپ نے ارشا وفر مایا کہ یہ سب سے بردی کرامت ہے۔

ایک بزرگ فرمائے ہیں کہ اگر جھے کوئی بندہ ہوا میں اڑ کرد کھائے مگر ہو وہ خلاف سنت عمل کرنے والا تو ایسے بندے کوشتم کردینا چاہیے کہ کوئی اور اس کے جال میں پھنس کر ممراہ نہ ہوجائے۔

خارق عادت اعمال تو دجال ہے بھی سرز دہوں گے۔احادیث مبارک کامغہوم ہے کہ اس کے پاس ایسے ساز ہوں سے کہ جب بجائے گا تولوگ گھروں سے باہر آ جائیں گے۔ یہاں تک کہ نئے زمین میں بوئے گا اور کیے گا کہ درخت بن جا اور پہر آ جائیں گے۔ یہاں تک کہ نئے زمین میں بوئے گا اور کیے گا کہ درخت بن جا اور پہل بھی دینا شروع کردے۔تو ایسا ہی ہوجائے گا۔ پھراس نے جنت اور دوز نے بھی بنائی ہوگی۔اس تتم کے اور بہت سے کرتب دکھائے گا۔

لہذا کس سے متاثر ہونے سے پہلے بید یکھیں کہ کیااس میں دولت ایمان بھی ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ۔ آگر دولت ایمان بیس تو وہ جا ہے جتنے مرضی کمالات دکھائے۔ آپ اس سے متاثر نہوں۔ ورنہ گراہ ہونے کتو ی امکانات موجود ہیں۔

ولایت کے لئے دوسری شرط تقوی اور پر ہیزگاری ہے۔قرآن مجید فرقان حمید میں ارشادرب العالمین ہے کہ

وَكَانُوُ ايَتَّقُوُنَ.

ترجمہ: اور پر ہیز گاری کرتے ہیں۔

مرافسوس کہ آج ہماری اکثریت اس کوپیش نظرنہیں رکھتی۔ لہذا یے افراد جونماز وروزے کے قریب بھی نہیں جاتے۔ شریعت سے بہرہ نہ خودوین کاعلم رکھتے ہیں نہ دوسروں کو سمجھا کے ہیں۔ ان کوہم پیرمانتا شروع کردیتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ پیروں کے سلیلے ورافت کے حساب سے چلتے ہیں۔ یعنی باپ فوت ہوگیا تو اس کا بیٹا گدی پر بیٹھے گا۔ چاہیے وہ پیری مریدی کا مطلب بھی نہ جا تا ہو۔ اس کووضوا ورخسل جیے ابتدائی مسائل کا بھی علم نہ ہو۔ بس یہ دیکھا جا تا ہے کہ پیرصا حب کووضوا ورخسل جی بیری ہوں تو عمو آگی ہیں۔ کا بیٹا ہے لئہ ایہ بھی پیری ہے۔ اگر پیرصا حب کے دویا اس سے زائد بیٹے ہوں تو عمو آگریں سے کہ کارٹائیاں شروع ہوجاتی ہیں۔

# علم ذين

بہرحال سب سے افضل اللہ عزوجل کا کلام ہے۔قرآن مجید میں اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا کہ میرے دوست کے اندر تقوی اور پر ہیزگاری کا پایا جاتا بہت ضروری ہے۔ اور تقوی اور پر ہیزگاری کے لئے سب سے پہلی شرط علم دین ہے۔قرآن مجید

#### 

فرقان حميد ميں ارشا درب العالمين ہے كم

إِنَّمَا يَخُشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمُوُّا (فاطر: ٢٨ بإر٢٦)

ترجمہ کنزالا بیان شریف: اللہ ہے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جوعلم والے ہیں۔

اللہ عزوجل سے وہی ڈرے گاجس کوحلال وحرام جائز وناجائز کاعلم ہوگا۔ حدیث مبارک میں ہے کہ

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ وَّمُسُلِمَةٍ

( ابن ماجه صنحه ۲۵ مشكلًو ة صنحه ۱۳ شعبة الايمان جلدنمبر ۲ صفحهٔ ۲۵ ، جامع الصغيرجلدنمبر اصنحهٔ ۲۲ م

ترجمہ:علم (دین) کا حاصل کرنا ہرمسلمان مرد وعورت پرفرض ہے۔

بعلم ننؤال خداراشناس

یے علم تواللہ عزوجل کی معرفت بھی حاصل نہیں کرسکتا۔ ایک پنجا بی شاعرفر ماتے۔

يل-

علموں باجھ ہے کر بے نقیری بغیرعلم کے فقیری کا انجام کفر بھی ہوسکتا ہے۔

# علم لدني كي تعريف

کاشرف عطافر ما تا ہے۔

عِلْم لَانِی کاتریف ہے کہ ایساعلم جوبغیر کی استادیا کماب سے اللہ عزوجل این کا ب سے اللہ عزوجل این کرم سے عطافر مادیتا ہے۔ جیسے بھینس کا دودھ دھونا ایک مشکل کا م ہے۔ لیکن اس کا بچہ ابھی نومولود ہوتا ہے۔ اس کوکوئی سکھا تا بھی نہیں وہ خود ہی دودھ پینا شروع کردیتا ہے۔

جب علم آسمیا تو اب اس پر عمل مجمی کرنا ہوگا تو پھراس طرح تقویٰ اور پر ہیزگاری پیدا ہوگی ۔اوراس کے بھی در ہے ہیں۔

# پهلادرجه

الله عزوجل نے طال کو بھی ظاہر فرمادیا ہے اور حرام کو بھی جو بندہ حرام سے
بچتا ہے۔ اور طال کام کرتا ہے۔ یعنی الله عزوجل نے جن کاموں کے کرنے کا تھم
دیا ہے وہ ان کاموں کو چھوڑ تانہیں اور جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کاموں کے
قریب بھی نہیں جاتا۔ جس میں سیکمال پایا جائے تو سمجھ جاؤاس میں تقویل پر ہیزگاری
کا پہلا درجہ موجود ہے۔ مثلا اللہ عزوجل نے نماز پڑھنے کا تھم ارشاد فرمایا ہے۔ جو بندہ
نمازنیس پڑھتاروزہ بھی نہیں رکھتا ای طرح نیک اعمال کے قریب بھی نہیں جاتا۔ جب
کہ شراب حرام ہے اس طرح سود، زنا، اور دیگر برے کام منع ہیں جوان حرام
کاموں سے بازئیں آتا۔ وہ تو تقوی کی سیر حی پر پہلاقدم ہی نہیں رکھ پایا۔ جبکہ ولایت

#### 

کے لئے تو تقوی کا اعلیٰ درجہ ہونا ضروری ہے۔

لہذائے نمازی نشہ کرنے والے اور حرام کے مرتکب افراد اللہ عزوجل ولی مرکز نہیں ہوسکتے۔وہ جا ہے جتنے مرضی کرتب دکھالیں۔ان سے متاثر نہیں ہونا جا ہے۔

## دوسرادرجه

الله عزوجل نے طلال بھی ظاہر فرما دیا اور حرام بھی۔ ان دونوں کے درمیان مباح چیزیں ہیں۔ جوکہ نہ حلال کے زمرے میں آتی ہیں نہ حرام کے۔ جوتقویٰ کے دوسرے درجہ پر فائز ہوگا وہ ان مباح چیزوں سے بھی پر ہیز کرےگا۔ اس کی مثال ہوں سمجھیں کہ جس طرح گاؤں دیبات میں پگر نڈی بنائی جاتی ہے۔ جو ظاہر کرتی ہے کہ دونوں طرف کی زمین کے مالک جداجدا ہیں۔ اور یہ پگڑ نڈی کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتی۔ جوتقویٰ اور پر ہیزگاری کے دوسرے درج پر فائز ہوگا۔ وہ اس پگڑ نڈی پراگی ہوئی گھاس کے قریب اپنے جانوروں کوئیس جانے دےگا۔ اس لئے کہ اگر جانوراس موئی گھاس کے قریب اپنے جانوروں کوئیس جانے دےگا۔ اس لئے کہ اگر جانوراس کے ماس کے قریب اپنے جانوروں کوئیس جانے دےگا۔ اس لئے کہ اگر جانوراس کے ۔ دوسری طرف چلے جائیں گے۔ دوسری زمین کی گھاس جی خوائیس کے۔ اس طرح جانور حرام کھانے لگیس کے۔ حاس طرح جانور حرام کھانے لگیس کے۔ حاس کی ملیت نہیں ۔ لیکن وہ بندہ ا تائتا طرب کا کہ حالانکہ پگڑ نڈی پراگی ہوئی گھاس کسی کی ملیت نہیں ۔ لیکن وہ بندہ ا تائتا طرب کا کہ ۔ اس بہانے حرام میں نہ شغول ہوجائے۔

ای طرح بیلی کی تار میں کرنٹ موجود ہے۔ ایک علم والا دیکھے گا کہ بیکرنٹ کتنے وولٹ کا ہے۔ ایک علم والا دیکھے گا کہ بیکرنٹ کتے وولٹ کا کرنٹ ہے۔ تواس سے بچے گا۔ اوراگراس میں کرنٹ صرف بارہ وولٹ یا چھ وولٹ کا ہے۔ تواس کو ہاتھ میں پکڑ لے گا کیونکہ اس کومعلوم ہوگا کہ اتنا کرنٹ نقصان وہ نہیں۔ جوتقوی یا پر ہیزگاری والا ہوگا وہ کے

گابھائی ہے تو کرنٹ میں ہاتھ نہیں لگا تا۔ وہ اس ہے بھی پر بیز کرے گا۔
مثل مشہور ہے کہ تیر نے والا بی ڈ و بتا ہے۔ جو دریا میں واخل ہی ٹبیں ہوگا وہ 
ڈ و بے گا کیسے ؟ لیعنی تقویٰ کا پہلا درجہ کہ وہ کبیرہ گنا ہوں سے پر بیز کرے۔ اور 
دوسرا درجہ کہ وہ صغیرہ گنا ہوں ہے بھی پر بیز کرے گا۔ اس لئے کہ صغیرہ گناہ کرنے 
والا مخص عموماً کبیرہ گنا ہوں میں بھی ملوث ہوجا تا ہے۔ اور چوصغیرہ گنا ہوں سے بچے 
والا محموماً کبیرہ گنا ہوں میں بھی ملوث ہوجا تا ہے۔ اور چوصغیرہ گنا ہوں سے بچے 
گا وہ کبیرہ سے خود بخو دمخوظ ہوجا ہے گا۔

## تيسرادرجه

اس مقام کو حاصل کرنا ہوا مشکل ہے۔ تیسرے در ہے میں وہ افراد آجاتے ہیں جو گناہ کا تصور بھی نہیں آنے دیتے۔ یعنی ان کے نزدیک گناہ کا تصور آجا نا بھی گناہ ہے۔ جیسے عام افراد کے لئے مسئلہ ہے کہ روزہ رکھ کرغیبت کرنے سے روزہ ٹوٹے گانہیں بلکہ اس کی نورانیت میں فرق آجائے گا۔ لیکن جودوسرے در ہے پرفائز ہیں ان کے نزدیک روزہ رکھ کرغیبت کی توروزہ بی ٹوٹ جائے گا۔ اور تیسرے در جو والے کے نزدیک نیست کا تصور بھی روزہ تو ٹردیتا ہے۔

ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حذیفہ رحمۃ الله علیہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کہیں تشریف لے جارہے تھے۔ کہ ان کے لباس پرسوئی کے ناکے کے برابر غلاظت کی چینٹ پڑگئی۔ آپ رحمۃ الله علیہ دھونے کے لئے دریائے وجلہ پرتشریف لے گئے۔ اس کودھونے کے بعد پھر آکر نمازاواکی۔ آپ کے ساتھیوں نے عرض کیا حضرت صاحب آپ نے ہی توارشا وفر مایا تھا کہ آگر غلاظت کی مقدارایک ورهم سے زیادہ ہوتو دھونا چا ہے۔ اگراس سے چھوٹی ہوتو بغیر دھوئے نمازاواکرسکتا ہے۔ لیکن آپ کے موتو دھونا چا ہے۔ اگراس سے چھوٹی ہوتو بغیر دھوئے نمازاواکرسکتا ہے۔ لیکن آپ کے ساتھیوں کے بعد بھوٹی ہوتو بغیر دھوئے نمازاواکرسکتا ہے۔ لیکن آپ کے ساتھیوں کے بعد بھوٹی ہوتو بغیر دھوئے نمازاواکرسکتا ہے۔ لیکن آپ کے ساتھیوں کے ساتھی

#### 

کپڑوں پرتوسوئی کے ناکے کے برابر چھینٹ پڑی تھی۔ تو آپ اس کودھونے کے لئے در بیا پرتشریف لئے ارشادفر مایا کہ جو پچھ میں در بیا پرتشریف لئے گئے تو امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ جو پچھ میں نے کہاوہ میراتقوی تھا۔قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشادفر مایا کہ

إِنَّ اَكُرَمَكُمُ عِنْدَاللَّهِ اَتُقَكُمُ (الحجوات: ۱۳ پاره۲۱) ترجمه كنزالايمان: بِشك الله ك يهال تم من زياده عزت والاوه جوتم من زياده پر بيزگار بـــ

الله عزوجل کا قرب حاصل کرنے کے لئے تقویٰ پر ہیزگاری ضروری ہے۔ جتنا تقویٰ اور پر ہیزگاری بڑھتی جائے گی اتنا ہی قرب البی حاصل ہوتا جائے گا۔

ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ اپنے عقیدت مندوں بیل جلوہ افروز تھے۔
استے بیں ایک مرد مسئلہ بوچھنے کے لئے حاضر ہوا۔ عرض کرنے لگا کہ روٹیاں
پکا کررکھیں تھیں۔ استے بیس کتا آیا اور اس نے روٹیوں کومنہ لگا دیا۔ کیا ہم وہ روٹیاں
کھا سکتے ہیں۔ بزرگوں نے جواب دیا کہ جاؤتم کھا لو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بندہ
حاضر ہوا اس نے بھی سوال بوچھا کہ ہم نے روٹیاں پکا کررکھیں تھیں ایک کتا آیا اور وہ
تقریباً دوگر کے فاصلے سے گزرگیا۔ کیا ہم وہ روٹیاں کھالیں۔ بزرگوں نے
ارشادفر مایا کہ م وہ روٹیاں نہ کھانا۔

عقیدت مند بڑے جیران ہوئے۔عرض کرنے گے حضرت صاحب پہلے سوال کرنے والے کی روٹیوں کوتو کتا منہ بھی لگا گیا۔ اس کے باوجود آپ نے فر مایا کہ کھالو۔ جب کہ دوسرے کی روٹیوں سے دوگز کے فاصلے سے کتا گزرا آپ نے اس کوروٹی کھانے سے منع کردیا۔اس میں حکمت کیا ہے؟

بزرگوں نے جواب ارشادفر مایا کہ اصل میں پہلے بندے کا تقوی اس قدرمردہ ہو چکا تھا کہ کتا منہ بھی لگا گیا پھر بھی مسئلہ پوچھنے آ گیا۔ جبکہ دوسرا بندہ تقویٰ کے اس باندمقام پر تھا کہ کتا دوگز کے فاصلے ہے گزرا پھر بھی وہ پر بیٹان ہو گیا۔ اگر میں اس کوروٹی کھانے کی اجازت دے دیتا تو اس کے اندر جو تقویٰ اور پر بیزگاری کی دولت موجودتی وہ متاثر ہوجانی تھی۔ لہٰذا اس کومنع کردیا۔

ای طرح پیارے اسلامی بھائیو! ہمیں بھی اپنے گریبانوں کے اندرجھانکنا چاہیے کہ بین اس وقت تقوی اور پر ہیزگاری کے کس درجے ہیں ہوں؟ اندرجھانکنا چاہیے کہ بین الن ہو چکا ہے جو بندہ جتنے زیادہ گناہ کرتا ہے وہ اپنے الث ہو چکا ہے جو بندہ جتنے زیادہ گناہ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اتنابی زیادہ اچھا بجھتا ہے۔ جبکہ اس کے بھی درجات ہیں۔

سب سے افضل ورجہ میہ ہے کہ برائی کے قریب ہی نہ جائے۔ دوسرا درجہ میہ ہے کہ جب بندے سے برائی سرز دہوجائے تو ندامت محسوس کر ہے۔ تو بیہ ندامت اس بندے کے ساتھ چمٹ جاتی ہے۔ اور اتنی دیر تک اس سے جدانہیں ہوتی جب تک اسے جنت میں داخل نہ کروالے۔

تیسراورجہ بیہ کے گناہ سرز دہوا گرندامت محسوس نہ کرے۔ ایسے بندے کے لئے تو بہ کا دروازہ بندہوجائے گااس لئے کہ تو بہ وہی کرے گا جو یہ بجھے گا کہ مجھ سے گناہ سرزادہوا۔ جو بیہ مانتا بی نہیں وہ تو بہ کیسے کرے گا۔

اورسب سے برادرجہ بیہ ہے کہ گناہ کر کے فخرمحسوں کرنا جو گناہ کر کے فخرمحسوں کرنا جو گناہ کر کے فخرمحسوں کرتا ہے وہ اللّٰہ عزوجل کے فضب کو دعوت دیے رہاہے۔ اللّٰہ عزوجل ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔

ایک مرتبہ ایک بندے کی بمری مم ہوئی۔ بہت تلاش کرنے کے باوجود دستیاب

نہ ہوئی۔ آخرہ ہ اپنے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اور دعا کے لئے گذارش کی۔ ہیرصاحب نے پوچھا کہ ایک بکری کی اوسط عرکتی ہوتی ہے۔ اس نے ہتلایا کہ پانچ یا چھ سال۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا آج کے بعد چھ سال تک میں بکرے کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ مرید پریشان ہوگیا۔ اور عرض کرنے لگا حضرت صاحب میں تو دعا کرانے کے لئے حاضر ہوا تھا۔ کہ میری گمشدہ بکری ال جائے۔ آپ نے تو اپنے اوپر چھ سال کے لئے گوشت کھانے کی پابندی لگائی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہیرصاحب نے جواب دیا کہ ہوسکتا ہے کہ وہی بکری ذرئے ہوکر بازار میں کیا ہے؟ ہیرصاحب نے جواب دیا کہ ہوسکتا ہے کہ وہی بکری ذرئے ہوکر بازار میں آ جائے تو اس کا گوشت میں بھری ذرئے ہوکر بازار میں آ جائے تو اس کا گوشت میں بڑی جین کروں گا۔ سے ہے اللہ عزوجل سے ڈرنے والوں کی منزل۔ اس میں مشقتیں بڑی جیں گیان

یہ ہے اللہ عزوجل سے ڈرنے والوں کی مزول۔اس بیل مشقتیں بڑی ہیں لیکن مقام بھی اتناار فع اوراعلیٰ نصیب ہوتا ہے۔ کہ اللہ عزوجل نے ارشاد فر مایا کہ جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو وہ میرے قریب ہوجاتا ہے بہاں تک کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ میں اس کی آ تھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کرتا ہے۔ میں اس کی آ تھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کرتا ہے۔ میں اس کی آ تھ بن جاتا ہوں جس سے وہ بندہ اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔مطلب یہ ہرگر نہیں کہ بندہ اللہ عزوجل بن جاتا ہوں جس ہے وہ سنتا ہے۔مطلب یہ ہرگر نہیں کہ بندہ اللہ عزوجل بن جاتا ہے بلکہ بندہ بندہ بندہ بندہ بندہ اللہ عن طاقت خدائی آ جاتی بندہ اللہ عزوہ جاتے ہوں گردہ ما دے۔وہ چاہے تو مریضوں کوشفا عطافر ہا دے۔ یہ سب تو مردوں کو زندہ کرکے دکھا دے۔ چاہے تو مریضوں کوشفا عطافر ہا دے۔ یہ سب کمالات اللہ عزوجل کے عطاکر دہ ہوتے ہیں۔الہٰ ذاا ہے اندرتقو کی اور پر ہیزگاری کی درات بندہ کر س

اس کے لئے بہترین نسخہ حضرت علامہ موللیا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ کے عطا کردہ 72 مدنی انعامات پڑمل شروع کردیں انشاء اللہ

عزوجل آپ خود ہی اپنے اندرایک انقلاب محسوں کریں سے۔ اللہ عزوجل ہم سب کوتفوی اور پر ہیز گاری کی دولت نصیب فرمائے۔ اور خودساختہ تعریف کوچھوڑ کراللہ عزوجل نے جوابے دوستوں کی مفات اور علامات بتائی ہیں ان پر مل کرنے کی تو فیق

علاء کرام نے فرمایا کہ اللہ عزوجل کے دوست میں درج ذیل شرائط ہونی

عامير

# پهلی شرط

مسلمان سیح العقیدہ مولین بے اوب نہ ہو۔نہ اہل بیت کا نہ صحابہ کرام علیہم الرضوان كانداولياء كالمين كااورندى انبياء كرام عليهم السلام كالسيونكه مال باب كاب ادب جنت میں نہیں جاسکتا حالاتکہ ان کی وجہ ہے ہمیں جسم ملا۔ اور جن کے صدیقے ہمیں دولت ایمان نصیب ہوئی۔جوان ہستیوں کابے اوب ہے۔وہ کیسے جنت میں جاسکتا ہے۔ای لئے اعلیٰ حضرت الثاہ امام احمد رضاخان علیہ الرحمۃ الرحمٰ کیستے

۔ اہلسنت کا بیڑا پار اصحاب حضور مجم ہے اور ناؤ ہے عترت رسول اللہ علیہ کی نی یا کے علیہ نے ارشادفر مایا

وَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وسَلَّمُ اصُحابِي كَالنَّجُومُ فَباَيِّهِمُ إِقْتَدَيْتُمُ اِهْتَدَيْتُمُ اِهْتَدَيْتُمُ

(مكلكوة المصابح جلد اصفحة ١٦ ١٥ اخرجة الطمر اني في مجم الكبير ١١/١٣٧)

ترجمہ: رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے محابہ ستاروں کی مانند ہیں توتم ان میں سے جس کی پیروی کرو سے ہدایت یا جاؤ ہے۔

لینی میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں تو جو جس کے پیچھے چلے گاہدایت پاجائے گا۔ دوسری طرف ارشادفر مایا

عَنُ إِبُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَثَلُ اهُلِ بَيْتِى مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنُ رَكِبَ نَجَاهُ وَمَنُ تَخَلَّهُ عَنُهُ عَنُهُ اهُلِ بَيْتِى مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنُ رَكِبَ نَجَاهُ وَمَنُ تَخَلَّهُ عَنُهُا عَرَقَ،

(متدرک جلد ۳۵۲۳ حدیث نمبر۲۰۷۷)

ترجمہ: میرے اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کے سفینے کی طرح ہیں جواس میں سوار ہوگا وہ نچ جائے گا۔اور جو باہر رہاوہ ہلاک ہوجائے گا۔

توان دونوں احادیث مبار کہ کوطانے سے پیتہ چاتا ہے۔ کہ جس طرح سمندری سفر کے لئے سفینے کی ضرورت ہے۔ اور منزل مقعود تک چنچنے کے لئے ستاروں سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ تو اہل بیت سفینہ ہیں اور صحابہ کرام میں مالرضوان ستارے ہیں۔ جس کے پاس دونوں دامن ہوں سے وہی منزل مقعود تک پنچے گا۔ اور جوکشتی کو مانتا ہے۔ ستاروں کونییں وہ بھی بھٹکتا پھرے گا۔اور جوستاروں کو ما نہے۔ اور کشتی کونییں وہ بھی بھٹکتا پھرے گا۔اور جوستاروں کو ما نہے۔ اور کشتی کونییں وہ بھی ڈوب مرے گا۔لہذا پہلی شرط نی سے العقیدہ ہونا ضروری ہے۔

# دوسری شرط

ببعت کاسلسلہ کسی جگہ ہے بھی منقطع نہ ہو۔ بینی اس نیک بندے ہے لے کرسرکار دوعالم نور جسم اللہ تک سارے کے سارے کے سارے میجے العقیدہ ہوں۔ بیران عظام

کے سلسلہ بیعت کاشجرہ ہوتا ہے۔ جس طرح ایک ریل کا انجن اس ڈیے کومنزل مقصود تک پہنچا ہے گا۔ جس کاتعلق (Connection) انجن کے ساتھ ہوگا۔ ڈب چا ہے فرسٹ کلاس کا ہویا سینڈ کلاس کا اگر اس کاتعلق انجن سے ہے۔ تو یہ منزل مقصود تک ضرور پہنچے گا۔ اگر اس کاتعلق انجن سے نہیں تو چا ہے جتنا مرضی اعلی ڈب ہومنزل مقصود تک نہیں پہنچ سکا۔

# تیسری شرط

اس کاعالم دین ہونا ضروری ہے ۔یا کم انتا ضرورہوکہ مسائل قرآن وحدیث سے تلاش کرسکے۔کیونکہ پیرایک رہنماہوتا ہے۔اگروہی جاہل تو دوسروں کی رہنمائی کیے کرےگا۔کیونکہ اللہ عزوجل کسی جاہل کواپنا دوست نہیں بناتا۔

# چوتهي شرط

اس میں تقویٰ ویر بیزگاری ہونی جا ہیں۔شریعت مطہرہ پر چلنے والا ہو۔سرکاردو عالم نورجسم میلاند کی سنتوں بڑمل کرنے والا ہو۔ کیونکہ اللہ عزوجل نے قرآن مجید میں ارشادفر مایا۔

قُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحُبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغَفِرُلَكُمُ لَكُمُ اللَّهُ وَيَغَفِرُلَكُمُ فُذُو لَكُمُ اللَّهُ وَيَغَفِرُ لَكُمُ فُذُو رَبِّحِيمٌ ٥ (آل عمران: ١٣ ١١ ٥ ) ذُنُو بَكُمُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَبِّحِيمٌ ٥ (آل عمران: ١٣ ١١ ٥ )

ترجمه کنزالا بمان: اے محبوب تم فرمادوکہ اگرتم اللہ کودوست رکھتے ہوتو میرے فرمانبردار ہوجاؤاللہ تمہیں دوست رکھے گااور تمہارے گناہ بخش دے گااور اللہ بخشنے والامہربان ہے۔

#### 

اس آیت مبارک سے معلوم ہوا کہ اللہ عزوجل کامحبوب بنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ اور وہ ہے سرکار دوعالم نورجسم علیہ کی غلامی۔ آپ ملے کی اتباع اس راستہ کوچھوڑ کراگرکوئی دوسراراستہ اختیار کرنے کی کوشش کی سی ۔ تو محراہ ہوسکتا ہے۔ منزل متعمود تک نہیں پہنچ سکتا۔

#### ☆.....☆....☆....☆

# شادی کی دعوت میں ثواب کمانے کامدنی نسخه

شادی بیس جہاں بہت سارا مال خرج کیا جاتا ہے وہاں دعوت طعام کے اندر خواتین وحطرات میں ایک ایک مدنی بستہ (Stall) لگوا کر حسب تو میں مدنی رسائل و پہفلٹ اور سنتوں بھرے بیا نات کی سیشیں مغت تقسیم کرنے کی ترکیب فرمائے۔ اور و میروں نیکیاں کما ہے۔

نوت: سوئم، چہم وحمیار حویں شریف یا محفل میلاد کی نیاز کی دعوت و نیبرہ مواقع پر بھی ایسال ٹواب کے مدنی ہستے مواقع پر بھی ایسال ٹواب کے لئے سی طرح لنگررسائل وستب کے مدنی ہستے لگوا ہے ۔ اور ذیحیروں ٹواب کما کمیں ۔ خواہش مند اسلامی بھائی خصوصی رعائت ماصل کرنے کے سئے را جلفر ماکمیں ۔

0321/0300-9461943.0321-9226463

# اللدعز وجل كافضل اورعدل

# فضائل درود شريف

سرکاردوعالم نورمجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ جومیراامتی محبت اور عقیدت سے مجھ پرایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عزوجل اس کے اسی سال کے گناہ بخش دیتا ہے۔

صَلُّو اعَلَى الْحَبِيُبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى مُحَمِّدٍ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى مُحَمِّدٍ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى مُحَمِّدٍ عَلَيْ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمِّدٍ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُعَلِّم عَلَى مُعَمِّدٍ عَلَيْ عَلَى مُعَلِّم عَلَى مُعَمِّدٍ عَلَيْ عَلَى مُعَلِّم عَلَى مُعَلِّم عَلَيْ عَلَى مُعَلِّم عَلَيْ عَلَى مُعَلِّم عَلَيْ عَلَى مُعَلِّم عَلَيْ عَلَى مُعَالِم عَلَيْ عَلَى مُعَلِّم عَلَيْ عَلَيْ عَلَى مُعَلِّم عَلَيْ عَلَى مُعَلِّم عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى مُعَلِّم عَلَيْ عَلَيْ عَلَى مُعَلِّم عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى مُعَلِّم عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى مُعَلِّم عَلَيْ عَلَى مُعَلِّم عَلَيْ عَلَيْ عَلَى مُعْمِعِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى مُعْمَلِهِ عَلَيْ عَلَى مُعِلِّم عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى مُعَلِّم عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى مُعْمِعِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى مُعْمَلِهِ عَلَيْ عَلَى مُعْمِع عَلَيْ عَلَى مُعْمِع عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى مُعْمِع عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى مُعْمِع عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ

حضرت میاں محمد رحمة الله علیه عارف کھڑی شریف جو کہ بہت بلند پایہ بزرگ اور صوفی شاعر ہیں ان اولیاء کرام نے قرآن وحدیث کا پیغام اُن پڑھ لوگوں تک پہنچانے کے لئے قرآن وحدیث کا پیغام علاقائی زبان میں اشعار کی صورت میں پہنچایا۔ان اولیاء عظام کی صف میں میاں محمد رحمة الله علیہ کے کلام کوایک خصوصی اہمیت عاصل ہے۔آپ رحمة الله علیہ ارشا وفر ماتے ہیں کہ حاصل ہے۔آپ رحمة الله علیہ ارشا وفر ماتے ہیں کہ

عدل ترین تال تقریقر تمین اچیال شانال والے

فضل کریں تال بخشے جاون میں ورکے منہ کالے اللہ عزوجل کا عدل کریں تال بخشے جاون میں ورکے منہ کالے اللہ عزوجل کا عدل کیا ہوگا جس کی وجہ سے بڑے متقی اور پر ہیزگار خوف خدا عزوجل کی وجہ سے کانپ رہے ہول گے۔اس سلسلے میں ایک حدیث مبارک کامفہوم ہے کہ

قیامت کے روز بہت بڑا عابد جو کہ دن رات عبادت میں مشغول رہنے والا اللہ وعزوجل کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔اللہ عزوجل ارشاد فرمائے گاا ہے میرے بندے تجھے

میں اپنے فضل سے بخش رہا ہوں۔ عابد کیے گااے مالک ومولا! عزوجل میں نے تیری اتنی عباوت کی تو کیا ابھی بھی فضل والی بات باتی ہے۔اللہ عزوجل ارشاد فرمائے گااے فرشتو! اس کی عمر بھرکی نیکیاں ایک پلڑے میں ڈال دو۔اور دوسرے پلڑے میں میری عطا کردہ ایک نعمت (آنکھ یا کان وغیرہ) ڈال دو۔ جب میزان کے گاتو نیکیوں والا پلڑا ہماری۔

الله عزوجل علم فرمائے گااہے میرے بندے تونے میری ایک نعمت کاحق اوانہیں کیا۔ لہذا تجھے دوزخ کی سزادی جائے گی۔وہ عرض کرے گااہے مالک ومولاعز وجل تو جھے اپنے نصل سے بخش دیتو اللہ عزوجل اس کواپنے نصل سے اس کی بخشش فرمادے گا۔

بیارے اسلامی بھائیو! شب وروز عبادت میں مشغول رہنے والا عامد اللہ عزوجل کی ایک نعمت کاحق ادانہ کرسکایہ اس کاعدل ہے۔ جبکہ قرآن مجید فرقان مید میں ارشادرب العالمین ہے کہ

وَإِنْ تَعُدُّوا الله الله الله المُن الله المَاسيم: ١٣٨ باره ١٣١)

ترجمه کنزالایمان:اگرتم میری نعتوں کو گننا شروع کردونونم شارنہیں کرسکتے۔ نوجم ان گنت نعتوں کاحق کیسے اوا کریا ئیں گے۔اس لئے میاں صاحب رحمة الله علیہ فرماتے ہیں کہ

عدل کریں تال تھر تھر کمین اچیاں شاناں والے کہ جب عدل ہور ہا ہوگا تو بڑے بڑے عابد زاہد متقی اور پڑ ہیزگار کانپ رہے ہوں گے۔تو ہم جیسے بدکاروں کا کیاعالم ہوگا۔

حقیقتا دیکھا جائے تو ہم اللہ عزوجل کے عدل میں پورائبیں از سکتے۔ای لئے

الله عزوجل ہے اس کافضل ما نگاجاتا ہے۔ اور ہمیں تعلیم بھی اسی کی دی متی ہے۔ جیسے

مبحد میں داخل ہوتے وقت دعا مانجی جاتی ہے۔

ٱللَّهُمَّ افْتَحُ لِي ابُوَابَ رَحُمتِكَ

اے اللہ مجھ براپی رحمت کے درواز ہے کھول دے۔

اورمسجدے باہر نکلتے وفت دعاماتی جاتی ہے کہ

اللَّهُمَّ انِّي اسْئلُكَ مِنْ فَصْلِكَ وَرَحُمَتِكَ

اےاللہ عز وجل میں تجھے سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں ۔

پیارے اسلامی بھائیو! اب جانتا پڑے گاکہ اللہ عزوجل کے فضل سے کیامراد ہے۔ تواس سلسلے میں ایک حدیث مبارک کامنہوم پیش کرتا ہوں۔ کہ ایک مرتبه حضرت موی علیہ السفام اللہ روس فی بارگاہ میں عرش کرتے ہیں اے مالک ومولاعزوجل مجھے وہ ترازو دکھاجس میں بندے کے اعمال تولے جائیں سے۔اللہ عزوجل نے جب تراز ود کھایا تو حضرت مولیٰ علیہ اسلام پریشان ہو مجئے ۔ کہ اس کا ایک بلزاا تنابزا تفاكه مهاتول آسان اور مهاتول زمين اس ايك بلزيه مين آجا كيس عرض كرنے كے اے مالك ومولاعز وجل پرتوجنت میں كوئى نہیں جاسكے گا۔اس لئے نہ تو کوئی این عمل کر سکے گا جواس پلزے کوئمر سکے۔انٹدعز وجل نے ارشا وفر مایا کہ اے موی علیہ اسلام اگر میرافضل شامل ہوجائے تواتنے بڑے پلڑے کواکیک تھجورے ہی مجردوں۔ بیہ ہے اللہ عزوجل کافضل ۔

اس کے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ففل کریں تال بخشے جاوں میں ورکے منہ کالے الندعز وجل كاجب فضل ہوجائے كاتو ہم جيسے بدكاروں كابھى بيڑا پارہوجائے

گا۔ پیارے اسلامی بھائیو! یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہوگئی کہ ہم عدل ہیں پورانہیں اتر سکتے۔ البتہ اس کافضل ہوجائے تو بات بن جائے گی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ عزوجل کافضل حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟

اس سلسلے میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ اگر مثال سمجھ میں آگئی تو مسئلہ بھی سمجھ میں آجائے گا۔ ایک فقیر آپ سے التجا کرتا ہے کہ میری مدد کرو۔ اللہ عز وجل تمہارا بھلا کرے۔ جہیں تر قیاں عطا کرے۔ ہوسکتا ہے آپ کا دل اس کے لئے نرم نہ ہو۔ لیکن اگروہ یہ کیے کہ میری مدد کرواللہ عز وجل تمہاری اولا دکا بھلا کرے تمہارے کاروبار میں ترقی دے تو ہوسکتا ہے کہا اب آپ کا دل جلدی نرم ہوجائے گا۔

سوال اس بات کا ہے کہ جب اس نے آپ کا بھلا چاہا آپ کا دل نرم نہ ہوا۔
اور جب اس نے آپ کے محبوب کا بھلا چاہا آپ کا دل جلدی ہے نرم ہوگیا۔اور آپ
اس کی خدمت کے لئے آ مادہ ہو گئے۔اس طرح بغیر تشبیہ کے ہم اللّٰدعز وجل کے محبوب
حضرت محرصلی اللّٰدعلیہ وسلم کا بھلا چاہیں ہے۔اللّٰدعز وجل کی رحمت اور فضل کی چھما چھم
بارش ہوگی۔

اس لئے ہم درودوسلام پڑھتے ہیں۔ نعت خوانی کرتے ہیں۔ محفل میلاد
کاانعقاد کرتے ہیں۔ کیونکہ الرکاتعلق اللہ عزوجل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر
سے ہے۔ اس طرح اگرکوئی ہماری اولا دکا براچاہے تو ہمارے لئے برداشت کرنامشکل
ہوجا تا ہے۔ اس طرح اگرکوئی اللہ عزوجل کے محبوبوں کا براچاہے بے ادبی گتائی
کرے تواللہ عزوجل اس کومعاف نہیں کرتا۔ بلکہ دنیا ہی ہیں اس کوذلیل ورسواء
فریادے گااور آخرت کا عذاب تو اس کے لئے ہے ہی۔

اس سلسلے میں ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ فرعون ونمرو دینے خدائی کا دعویٰ کیا۔

الله عزوجل نے ان کی رسی کودراز کئے رکھا۔ لیکن جب الله عزوجل کے محبوبوں کے مقابلے میں آئے قوارشا درب العالمین ہوتا ہے کہ مقابلے میں آئے توارشا درب العالمین ہوتا ہے کہ

وَ اَغُرَ قُنَاالَ فِرُ عَوُنَ وَ اَنْتُمُ تَنْظُرُو نَ (البقره: ٥٠ ياره) ترجمه كنزالا يمان: اورفرعون والول كوتمهارى نظرون كے سامنے فربوديا۔ بلكه قرآن مجيد فرقان حميد ميں ارشاورب العالمين ہے۔ بلكه قرآن مجيد فرقان حميد ميں ارشاورب العالمين ہے۔

إِنَّ الَّذِيُنَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمُ ءَ اَنْذَرُتَهُمُ اَمُ لَمُ تُنُذِرُهُمُ اللهُ تَنْذِرُهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى سَمُعِهِمُ وَعَلَى سَمُعِهِمُ وَعَلَى سَمُعِهِمُ وَعَلَى سَمُعِهِمُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ عَذَا لَا عَظِيلًا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

ترجمہ کنزالا یمان: بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے چا ہے تم
انہیں ڈراؤیانہ ڈراؤوہ ایمان لانے کے نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پراوران کے
کانوں پرمبرکردی۔ اوران کی آٹھوں پر گھٹا ٹوپ ہے۔ اوران کے لئے بڑاعذاب۔
پیارے اسلامی بھائیو! اگراس آیت مبارک سے کفار مراد ہیں تو بے شار کا فر
اسلام قبول فرما چے ہیں۔ آخر وہ کون افراد ہیں جوایمان نہیں لا کیں گے۔ تو علمائے
کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے مراد وہ افراد ہیں۔ جو بے اوب اور گستاخ تھے۔
اللہ عزوجل نے ان کے دلوں پرمبرکردی۔ اب بیا یمان نہیں لا کیں گے۔

آیئے اس سلسلے میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔

حدیث مبارک میں ہے کہ جب بندہ رب تعالیٰ سے دعامائکی ہے تواس کی دعاز میں وآسان کے درمیان معلق کردی جاتی ہے۔ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ نہیں یاتی۔ جب تک کہ دعائے اول اور آخر اللہ عزوجل کے پیارے

#### 

پیارے اسلامی بھائیو! پہ چلاکہ ہماری دعابھی اگر تبول ہوتی ہے تو سرکار دوعالم نور مجسم سلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہی قبول ہوتی ہے۔ اور ذکر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کرنے سے اللہ عزوجال کافضل ہوتا ہے۔ جس کی بدولت دعا نمیں قبول ہوتی ہیں۔

قبول کرلیتا ہوں۔

اگراہمی ہی بات بچھ بین بین آئی تو میں ایک اور مثال پیش کرتا ہوں۔
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دوعالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم در دو دوسلام پڑھنے کے فضائل ارشا وفر مار ہے ہتے۔ کہ ایک تو میں نے در بار رسالت مآب علیہ شین عرض کیا! یارسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم میں نے وردو ظائف کے لئے کچھ وقت مقرد کر رکھا ہے۔ (جیسے کسی کواولاد کی ضرورت ہو یا مال کی تو اس کے لئے وظائف پڑھے جاتے ہیں۔ اسی طرح بیں حابی رضی اللہ عنہ وظائف پڑھے جاتے ہیں۔ اسی طرح بیں حابی رضی اللہ عنہ وظائف پڑھے جاتے ہیں۔ اسی طرح بیں تو میں کتا وقت در دودو سلام کے استے فضائل ہیں تو میں کتا وقت در دودوسلام کے استے فضائل ہیں تو میں کتا وقت در دودو طائف کے لئے رکھوں۔ بیر دودوسلام کے لئے تو میں گئا وقت وردوو طائف کے لئے رکھوں۔ بیارے آ تاصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا بھی تو مقرد کرے گا تیرے حق میں بہتر ہوگا۔ عرض کرنے گئے ہیں ایک چوتھائی درودوسلام کے لئے اور تین چوتھائی

ارشادفر مایا که بهت بهتر ہے لیکن اگرتو درودوسلام اور زیادہ پڑھے تو تیرے حق میں بہتر ہوگا۔عرض کرنے لگے پھر میں آ دھاونت درودسلام اور آ دھاونت وردووظا نُف کے لئے مقررکرتا ہوں۔ پیارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ اگرتو در و دوسلام اور زیاده پڑھے تو تیرے تن میں بہتر ہوگا۔ وہ عرض کرنے لکے پھر میں تنین چوتھائی درودوسلام کے لئے اور ایک چوتھائی وردووظائف کے لئے رکھ لیتا ہوں۔ تو پیارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت بہتر ہے کیکن اگر در و دوسلام کی اور کٹرت کرے تو تیرے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ عرض کرنے لکے کہ یارسول الند صلی الند علیه وسلم پھر میں ساراوفت درودوسلام کے لئے رکھ لیتا ہوں۔ وردووظا ئف کی جگہ درود وسلام ہی پڑھا کروں گا۔

پیارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ اے میرے صحابی رضی اللہ عنہ ا كرتواس يرقائم رباتواللدتعالى بن مائلة بى تجفيه عطافرمائ كارتيرى تمام حاجات ورودوسلام کی برکت سے پوری ہوتی جائیں گی۔اور تیرے سب مناہ بخش ویئے جائں گے۔ (مفکلُوۃ صفحہ ۱۸ فروا جدصفحہ کے ۱۱)

اگراہمی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی توایک اور مثال قرآن مجید فرقان حمید ہے عرض کرتا ہوں کہ جب بندہ اللہ عزوجل کی نافر مانی کرتا ہے تو اللہ عزوجل ناراض ہوجاتا ہے۔اللہ عزوجل کوراضی کرنے کے لئے توبہ واستغفار کرنی جاسیے۔تا کہ ہماری معافی ہوجائے کیکن اللہ عزوجل نے معافی قبول کرنے کانسخدارشا دفر ما دیا۔

وَلُوانَهُمُ إِذْ ظُلُمُ وَالنَّفُسَهُمْ جَآءُ وُكَ فَاسْتَغُفَرُ وَاللَّهَ

وَاسْتَغُفُرَلُهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُو اللَّهَ تَوَّابَاالرَّجِيْمًا ٥ (النَّا ١٣٠٠ إ ٥٥)

ترجمه کنزالایمان: اوراگر جب وه اپنی جانوں پڑھلم کریں تواےمحبوب تمہارے

حضور حاضر ہوں ۔اور پھراللہ ہے معافی جا ہیں۔ اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں جینے مینک میں جی قبل کی نہیں میں کمیں

تو ضروراللدكوبهت توبه قبول كرنے والامهربان يائيں۔

کہ جب تم اپنی جانوں پرظلم کرلومیرے محبوب صلی اللّه علیہ وسلم کی بارگاہ ہے کس پناہ میں حاضری دو۔ پھر مجھے سے معافی طلب کرو۔ اور میرے محبوب صلی اللّه علیہ وسلم بھی تمہارے حق میں شفاعت فر مائے تو اللّه عز وجل کوتو بہ قبول کرنے والا پاؤ سے ۔ یعنی اللّه عز وجل کافضل جا ہے ہوتو اللّه عز وجل کے مجبوب صلی اللّه علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری و۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو آئے ایک اور مثال عرض کرتا ہوں۔

### انعقادبزم محشركاسبب

پیارے اسلامی بھائیو! جب ایک بندے کا انقال ہوجا تا ہے تو اللہ عزوجل کے علم میں ہے کہ یہ بندہ جنتی ہے یادوزخی۔اس کی نیکیاں زیادہ ہیں یابدیاں۔ تو پھرمیدان محشر مقرر کرنے کی کیا ضرورت۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے ہی بندے کا انتقال ہوجائے اس کو جنت میں بھیج دیا جائے۔ یادوزخ میں ۔لیکن ایسانہیں ہوگا اور اس کا سب کیا ہے؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ

فقظ اتنا سبب ہے انعقاد برم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمٰن لکھتے ہیں کہ عرش حق ہے مند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی

شایدآپ نے بھی اس شعر کی طرف خور کیا ہو۔
مجھ سے خدمت کہ قدس کہیں ہاں رضا
اصل میں کسی عاشق رسول کی زبان سے نکلی بات سمجھ میں نہ بھی آئے تو سرور
ضرور دیتی ہے اور سمجھ کر پڑھا جائے تو نور علی نور ہوجائے گا۔

اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمة الرحمان ارشاد فرما مل حجہ بیں کہ قیامت کا دن ہوگا اللہ عز وجل کا جلال عروج پر ہوگا۔ ہرکوئی چا ہے گا کہ کسی طریقے سے اللہ عز وجل کا جلال جمال میں تبدیل ہوجائے۔ آپ رحمة اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت اگر فرشتے مجھ سے خدمت حاصل کریں تو میں اللہ عزوجل کے جلال کو جمال میں تبدیل کروادوں گا۔وہ اس طرح کہ میں میدان محشر میں پڑھوں گا

مصطفے جان رحمت پہ لاکھوں سلام سلام سلام سلام سلام سرحم ہوایت پہ لاکھوں سلام

جب بنده نی پاک صلی الله علیه وسلم پرایک مرتبه سلام بھیجتا ہے تو اللہ عزوجل اس بندے پردس مرتبہ رحمت کی نظر فرما تا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں لاکھوں مرتبہ سلام بھیجوں گا تو اللہ عزوجل کروڑوں مرتبہ رحمت بھری نظر فرمائے گا۔ اس طرح اس کا جلال خود بخو دجمال میں تبدیل ہوجائے گا۔

پیارے اسلامی بھائیو! ہمیں علم ہے کہ قیامت کے روز شفاعت کبریٰ کا درواز ہ ہمارے بیارے اسلامی بھائیو! ہمیں علم کھولیں مے۔ اس سے پہلے کسی اور کوشفاعت ہمارے بیارے آ قاصلی اللہ علیہ وسلم کھولیں مے۔ اس سے پہلے کسی اور کوشفاعت کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ مگرہم بھی بھلا دیئے جائیں مے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی بارگاہ میں حاضری دیں مے۔ جب کہیں بھی نہ ہے گی تو سرکار دوعالم شفیع اسم السلام کی بارگاہ میں حاضری دیں مے۔ جب کہیں بھی نہ ہے گی تو سرکار دوعالم شفیع اسم

صلی انڈ علیہ وسلم ارشا دفر ما کیں گے آؤ گنبگار وہل تنہاری شفاعت کرنے والا ہوں۔

کہیں مے سارے نی اِخْھَبُوا اِلْسی غَیْدِی
میرے کریم کے لب پر آئے۔ اللہ کا کھیے۔ اوگا

اس بیں حکمت ہے کہ اگرہم نہ بھلائے جاتے تو ہم سید سے سرکا رصلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیں حاضری دیتے۔ ہماراکام بن بی جانا تھا۔لیکن کسی نے کہد یا تھا کہ اس بیں سرکارصلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خصوصیت ہے۔ہم کسی نبی علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہماراکام بن بی جانا تھا۔ اللہ عزوجل نے توساری کا تنات سرکارصلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنائی ان کی عظمت دکھانے کے لئے بنائی۔

اس کئے میدان محشر میں سب کو بلایا جائے گا۔ تا کہ مجبوب ملی اللہ علیہ وسلم کی عظمت وشان دکھلائی جائے۔حضرت حسن رضاخان صاحب علیہ الرحمة الرحمٰن کیسے پیارے انداز میں لکھتے ہیں کہ

برم محشر کا نہ کیوں جائے بلاوا سب کو کہائی ہے وجاہت تیری

# جھنمی سے جنتی بن گیا

قیامت کے روزایک بندے کا نامہ اعمال تولاجائے گااچا تک نیکیاں کم ہوجا کیں گے۔ اور گناہ بڑھ جا کیں گے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے تھم ہوگا کہ اے فرشتواس کو پکڑواور جہنم میں لے چلو۔ فرشتے دوزخ کی طرف لے جانے لگیں گے۔ استے میں سرکار دوعالم نور جسم سلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ کری ہوگ ۔ پیارے آ قاصلی اللہ علیہ وسلم پوچیں گے اے فرشتو! میرے امتی کو کہاں لے جارہے ہو۔ عرض کریں گے کہ اس کی نیکیاں کم ہوگئیں ہیں۔ رب تعالیٰ کی طرف سے تھم ملاہے کہ اسے دوزخ میں اس کی نیکیاں کم ہوگئیں ہیں۔ رب تعالیٰ کی طرف سے تھم ملاہے کہ اسے دوزخ میں

لے جاؤ۔ ہم دوزخ میں لے جارہ ہیں۔ بیارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم ارشاد
فرمائیں سے اے فرشتو تھہرو! میرے امتی کا نامہ اعمال دوبارہ تولو۔ فرشتے عرض کریں
اے اللہ عزوجل ہم تیراتھم ما نیس یا تیرے مجبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اللہ عزوجل ک
طرف ہے تھم ہوگا اے فرشتو جومیر امحبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے وہ کرتے جاؤ۔ کہ
خداکی رضا جا ہے ہیں دوعالم خداجی ہتا ہے درضائے محقالیہ

ہم نے اپنجوب ملی اللہ علیہ وسلم کورامنی کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ وَ لَسَوُفَ یُعُطِیْکَ رَبُّکَ فَتَرُضیٰ کُ(الضحیٰ: ۵ پارہ ۳۰) ترجمہ کنز الایمان: اور بے شک قریب ہے کہ تمہار ارب تہیں اتنادے کا کہ تم رامنی ہوجاؤگے۔

جب نامہ اعمال دوبارہ تولاجائے گاتو پیارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں والے پلڑے میں ایک کاغذ کا پرزہ ڈال دیں ہے۔ پس سرکارصلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہوگی اور بیڑا پارہوجائے گا۔ نیکیاں زیادہ ہوجا کیں گی اور ممناہ کم۔ اب تھم خداوندی عزوجل ہوگا کہاسے جنت میں لے جاؤ۔

پیارے اسلامی بھائیو! جسے دوزخ سے جنتی ہونے کی بٹارت ملے اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔

عرض کرے گایارسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم آپ نے نیکیوں والے پاڑے میں ڈالاکیا ہے۔ جس نے جھے دوزخی سے جنتی بنادیا۔ پیارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے۔ کہ تونے ایک مرتبہ عقیدت اور محبت سے جھ پردرود پاک پڑھا تھا۔ جس کا ثواب میں نے سنجال کرر کھا تھا۔ آج تجھے ضرورت محسوس ہوئی۔ میں نے اس کا ثواب اس میں ڈال دیا ہے۔ جس نے تجھے دوزخی سے جنتی بنا دیا نے اس کا ثواب اس میں ڈال دیا ہے۔ جس نے تجھے دوزخی سے جنتی بنا دیا

#### 

ے\_(القول البدلع صفح ١٦١١ مارج النوة جلد نمبراصفح ٢٠٠١)

قرآن مجيد فرقان حميد مين الله عزوجل نے ارشاد فرمايا

وَ كَذَٰلِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَّسَطَّالِّتَكُونُو الشُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ويكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِينَدًا (البقره: ١٣٣ بإر٢٥)

ترجمہ کنزالا بمان: اور بات بوں ہی ہے کہ ہم نے تہہیں کیاسب امتوں میں افضل کہتم لوگوں پرگواہ اور بیرسول تمہارے تمہبان وگواہ۔

قیامت کا دن ہوگا اللہ عزوجل انبیاء کرام علیم السلام سے پوچھے گا۔اے کروہ انبیاء علیم السلام کیاتم نے میراپیغام میرے بندول تک پہنچایا تھا۔ حالا نکہ اللہ عزوجل سبب پچھ جاننے والا ہے۔ وہ توسینوں میں چھپے ہوئے مجید بھی جانتا ہے۔انبیاء کرام علیم السلام عرض کریں مے اے اللہ عزوجل ہم نے تیراپیغام پہنچایا تھا یہ قوم نہیں مانی متحی ۔اللہ عزوجل اس قوم سے پوچھے گا کہ تم کیوں نہیں ایمان لائے تھے؟ وہ عرض کریں مے اے اللہ عزوجل ہمیں ڈرانے والاکوئی آیا ہی نہیں تھا۔اللہ عزوجل انبیاء کرام علیم السلام سے کوائی طلب فر مائے گا۔ کہ گواہ لاؤ۔ائے میں مرکارصلی اللہ علیہ کرام علیم السلام سے کوائی طلب فر مائے گا۔ کہ گواہ لاؤ۔ائے میں مرکارصلی اللہ علیہ وسلم کے امتی گوائی ویں میں ہے۔کہ اے اللہ عزوجل انبیاء کرام علیم السلام نے تیراپیغام وسلم کے امتی گوائی ویں میں ہے۔کہ اے اللہ عزوجل انبیاء کرام علیم السلام نے تیراپیغام پہنچایا تھا مگران کی امت نہیں مانی تھی۔

پیارے اسلامی بھائیو! ہمیں اپنی قسمت پررشک کرنا جاہئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیقے اللہ عزوجل ہمیں قیامت کے روز ریمزت عطافر مائے گا کہ ہم انبیائے کرام علیہم السلام کے گواہ بنیں سے۔

ات ميں انبياء كرام يبم السلام كي قوم عرض كرے كى۔اے الله عزوجل ان كي كوائى

۔ آیا نقدر برل منتی ہے؟ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ كيے تبول كى جائے؟ جبكہ ريسب سے آخر ميں آئے۔اس وفت تو وہ موجود تھے بى نہيں۔ الله عزوجل ارشادفر مائے گااے امت محمد بیتم کیسے گواہی دیتے ہوجب کہ اس وقت تم موجود ہی ہیں تھے۔ پیارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم کے امتی عرض کریں سے؟ اے اللہ عزوجل ہم نے تیراقران مجید پڑھااس میں لکھاتھا کہ سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام نے پیغام بہنچایا مران کے امتی نہیں مانے تھے۔جس کی وجہ سے ان پرعذاب نازل کیا میا ۔ ہم قرآن پاک پڑھ کر کواہی دے رہے ہیں اس کے علاوہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجى يمى ارشادفرمايا۔ ہم تيرے پيارے حبيب صلى الله عليه وسلم سے من كركوا بى دے رہے ہیں۔اتے میں سرکار دوعالم نورجسم ملی اللہ علیہ وسلم کھڑ ہے ہوجا کیں مے۔اورعرض کریں کے اے مالک ومولاعز وجل میرے امتی سے کہدرہے ہیں۔تو فیصلد انبیاء کرام علیہم السلام کے حق میں کرویا جائے گا۔

ان تمام واقعات سے پت چلا کہ اللہ عزوجل باوجود بکہ ہر چیز کاعلم رکھنے کے اورانبیاء کرام علیم السلام کو مجیجے والا بھی وہی ہے۔ توموں کی نافر مانی پرعذاب نازل فرمانے والا بھی وہی ہے۔ لیکن مجر بھی اس کے باوجود کواہیاں طلب کی جارہی ہیں ۔ تو بیہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوگئی کہ

> فقط اتنا سبب ہے انعقاد برم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے

بیارے اسلامی بھائیو! ہمیں اللہ عزوجل کاشکراداکرنا جاہیے کہ اللہ عزوجل نے جمیں اتن عظمت اور شان سے نواز اہے۔ کہ قیامت کے روز ہم انبیاء کرام علیم السلام کے مواه بنے والے ہیں۔ ہمارے دل میں ہروفت سیاحساس بیدارر ہناجا ہیے۔ جس طرح ایک عام آ دمی جو کلیوں میں آ وارہ کردی کرتار ہتا ہے۔الیکٹن میں کامیاب ہو گیا پھر آ سے

بردها تو مشربن گیا۔ اب آپ خود ہی سوچیں کہ وہ بندہ جو پہلے آوارہ گردی کرتا تھا۔ مسٹر بنے

کے بعداییا ہرگز نہیں کرے گا۔ بلکہ پہلے وہ پیدل چانا تھا۔ اب گاڑی اور وہ بھی فلیک والی

کے بغیر سفر کرنا پہند نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے۔ کہ پہلے اس کے سر پروزارت کا تاج

نہیں تھا۔ اب اس عہدے کی لاج رکھنے کے لئے اس میں تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ اب وہ
وزارت کے معیارے گراہوا کا مہیں کرے گا۔

پیارے اسلامی بھائیو! پس کہتا ہوں کہ کروڑوں وزارتوں کے تاج ایک طرف ہوں۔ سرکاردوعالم نوجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا تاج سب سے افعنل ہے۔ تو پھر ہمارے دل بیں بھی بیاحساس بیدار ہوتا چاہے کہ ہمارے سر پر گئٹہ م خیر آھیکا تاج ہے۔ انبیاء کرام علیم السلام کے گواہ بننے والے ہیں۔ اورحال ہمارایہ ہے کہ جموٹ بول رہے ہیں۔ شراب نوشی، زنا، جوا، غیبت، چنلی، وعدہ خلائی، جیسے کبیرہ گنا ہوں کے مرتکب ہورہ ہیں۔ اورسر پرتاج ہے نماز ہیں ستی کررہا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی پواہ نہیں۔ زکو ہ اواکر نے ہیں لا پروائی برتی جارہی ہے۔ دنیا کا مال اکھا کرنے ہیں اس قدر مشغول ہیں کہ جج کرنے کی فرصت نہیں۔ اللہ عزوجل ہمارے ول میں بیاحساس بیداکردے کہ مس شان والے عظمتوں والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اسلام عظمتوں والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ اما محدرضا خان علیہ الرحمة الرحمان ارشاوفر ماتے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ اما محدرضا خان علیہ الرحمة الرحمان ارشاوفر ماتے

ہیں کہ

کس کو دیکھا ہے موئی سے پوچھے کوئی آئکھ والوں کی ہمت ہے لاکھوں سلام پیارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عزوجل کا دیدار بلا حجاب کیا اس بات کی ہمیں

پیارے اسک القد علیہ وہم نے القد عزوبی کا دیدار بلا کیاب کیا اس مان میں ہے۔ قدر نہیں۔ کیونکہ ہم اس کے راہی نہیں۔اس کی قدر پوچھنی ہوتو حضرت موی علیہ السلام سے

بوچیں۔ کہ جنہوں نے رب تعالی کی بارگاہ میں التجاء کی۔ (رَبِ ارِنِی أَنْظُرُ إِلَيْکَ)اے الله مجھے اینا آپ دکھا۔ میں تیراد بدار کرنا جا ہتا ہوں۔ رب تعالی نے ارشادفر مایا کہ تومیرادیدار بین کرسکتا۔عرض کرتے ہیں اے اللہ عزوجل مجھے ضرور دیدار کراوے۔اللہ عزوجل نے ارشادفر مایا کہ میں اپنے نور کی جی اس پہاڑ پر ڈالٹا ہوں۔ تواس پہاڑ کو و سکھتے ر منا۔ اگر تواس بھی کو برداشت کر کمیاتو پھردیدار کی بات بعد میں ہوگی۔جب الله عزوجل نے اینے نور کی جمل مہاڑ برڈالی تو پہاڑجل کرسرمہ ہوگیا۔ اورموی علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے توعرض کرنے لکے کہاے مالک ومولاعز وجل میں تیرے نوري بخلي كوبرداشت نبيس كرسكا اعلى حضرت رحمة الله عليه ارشا دفر مات بي كهاب حضرت موی علیدالسلام سے پوچھوکہ جس نے اللہ عزوجل کا دیدار بلا جاب کیا اس کا مقام کیا ہوگا۔ الله عزوجل نے ارشادفر مایا کہ اے موئ علیہ السلام جس نور کی ایک بھی پہاڑ پرڈالی۔ بیجل کرمرمہ ہوگیا۔اور تو بے ہوش ہوگیا۔ میں الیی ستر ہزار تجلیاں ایپ محبوب صلى الندعليه وسلم كے امتى براس وفت ڈالوں گاجب كه وہ نمازا داكرر ہا ہوگا۔ حضرت موی علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے مالک ومولاعز وجل مجھے اس عظمت والے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بتا دے۔

ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس نبی علیہ السلام کا امتی بننے کے لئے انبیاء کرام علیم السلام وعاکرتے رہے۔اللہ عزوجل نے ہمیں بغیر مانتے ہی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنادیا۔ ہم اس پرجس قدرشکر کریں وہ کم ہوگا۔ کم از کم ہمیں بیاتو کر دیں کرنا چاہیے کہ اس انتخم الحاکمین عزوجل کے تعلم کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دیں۔ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی بسر کرنا شروع کر دیں۔ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی بسر کرنا شروع کر دیں۔ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی بسر کرنا شروع کر دیں۔ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اندگی بسر کرنا شروع کر دیں۔ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اندگی بسر کرنا شروع کر دیں۔ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اندگی اس کے بیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اندگی اس کے بیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اندگی اس کے بیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اندگی اس کے بیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اندگی اس کے بیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اندگی اس کی بیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اندگی اس کی بیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اندگی اس کی بیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اندگی اس کی بیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اس کی بیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی بیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اس کرنا شروع کی دور اس کی بیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی بیارے حبیب صلی کی اس کی بیارے حبیب صلی کی اس کے بیارے حبیب صلی کی بیارے حبیب صلی کے

جمانے میں ہرگزنہ آنا۔وہ ابھی دل میں خیال پیدا کرے گا کہ توبہ مت کرنا۔اس کئے کہ آج تو تو بہ کرے گا تو کل پھر گناہ ہوجائے گا۔کیا فائدہ حیری توبہ کا ؟

پیارے اسلامی بھائیو! یا در کھیں الدعز وجل نے ارشا وفر مایا کہ شیطان کے نقش قدم پرمت چلنا بیتمہا را کھلا ہوا دشمن ہے۔ اگر دشمن کی بات مانتے رہے اور بغیر تو بہ کئے مرکئے تو کیا ہے گا؟ لہذا شیطان کی بات بالکل نہیں مانیں گے۔ بلکہ اس کی مخالفت کریں گے۔ اس طرح اللہ عز وجل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوجا کیں گے۔

امام غزالی علیه الرحمة الله الوالی منهاج المعابدین میں اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان توبہ سے روکتا ہے کہ توبہ کر کے تو پھر گناہ کرے گا۔اس کے علاوہ آئ تو توبہ کرے گا تیرے گناہ معاف ہوجا کیں گے۔کل کو پھر گناہ کرے گا تو تیرے سابقہ گناہ بھی شامل ہوجا کیں گے۔ حالانکہ ہم میں سے کی کو بھی علم نہیں کہ ہم کل تک سابقہ گناہ بھی شامل ہوجا کیں گے۔ حالانکہ ہم میں سے کی کو بھی علم نہیں کہ ہم کل تک زندہ بھی رہیں گے یا نہیں۔ تو آج ہم سے دل سے توبہ کر لیتے ہیں کہ اللہ عزوجل ہمارے گنا ہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرماوے۔ اور آج ہی ہمیں موت آجائے تو عین ممکن ہے کہ کل کو ہم سرکارصلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخ روہوجا کیں۔

اوردوسری بات ہے کہ نیکی بندہ اپنی ہمت سے ہرگز نہیں کرتا بلکہ اللہ عزوجل کی کرم نوازی ہے، ہی کرتا ہے۔ تو کیا پتہ کہ آج ہم توبہ کریں۔اللہ عزوجل ہمیں نیکیوں کی تو فیق عطافر مادے۔ تیسری بات ہے بھی ذہن شین رکھنی چاہیے کہ جب بندہ سیچ ول سے تو بہ کر لیتا ہے تو اللہ عزوجل اس کے گنا ہوں کونیکیوں میں بدل ویتا ہے۔اگرفرض حال دوبارہ گناہ ہوجائے تو پچھلے گناہ شامل نہیں کئے جاتے۔ کیونکہ وہ تو نیکیوں میں تبدیل کردیئے گئے۔اس لئے ایک ہی گناہ شامل نہیں کئے جائے۔ کیونکہ وہ تو نیکیوں میں تبدیل کردیئے گئے۔اس لئے ایک ہی گناہ کا محاجائے گا۔

ہے کیا تقدیر برل کھتی ہے؟ ھے۔۔۔۔۔۔ لہذاتو بہرنے میں جلدی کرنی جا ہیں۔سرکار مدینہ راحت قلب وسینہ ملی اللہ علیہ وسلم جو کہ گنا ہوں سے پاک بلکہ معصوموں کے سردار ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے کہ پیارے تاصلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبدا ورایک حدیث مبارک میں ہے کہ 70 مرتبہ تو بہاستغفار کیا کرتے تھے۔

ہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا استعفار کرناتعلیم امت کے لئے تھا۔ اور آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی کا سبب تھا۔ جب کہ ہم تو سرایا گناہ بیں ہمیں تو ہروفت توبہ کرنی جاہیے۔ ورند سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اوا کرنے کے لئے کم از کم

اَسْتَغُفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَّهُ إِلَّاهُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاتُّوبُ إِلَيْهِ ضرور پڑھا کریں۔اوراس کے اول وآخردرودوسلام پڑھنانہ بھولئے گا۔ کیوں کہ ہماری تو بہ قبول ہوگی۔ اللہ عزوجل کی رحمت جھما چھم برے گی۔تو و كرمصطفيطية كمدية سيني-

☆.....☆.....☆.....☆

#### شادی کی دعوت میں ثواب کمانے کامدنی نسخه

شادی میں جہاں بہت سارامال خرج کیاجا تاہے وہاں وعوت طعام کے اندر خواتین وحضرات میں ایک ایک مدنی بسته (Stall) لکواکر حسب توفیق مدنی رسائل و پیفلٹ اور سنتوں بھرے بیانات کی کیشیں مفت تقتیم کرنے کی ترکیب فرمائے۔ اور ڈ **می**روں نیکیاں کمائے۔

0321/0300-9461943,0321-9226463

#### بِسْجِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْجِ o ايمان مقصل ايمان مقصل

امَنُتُ بِاللّهِ كَمَاهُوَ بِاسْمَآئِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيعُ اَحُكَامِةَ إِقُرَارٌ بِاللِّسَانِ وَتَصُدِيْقٌ مِبِالُهِ كَمَاهُوَ بِالسّمَآئِةِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيعًا كَهُ وهَ الْخِنَامُولَ اورا بِي وَتَصُدِيْقٌ مِبِالُقَلْبِ ﴿ (ترجمه: مِن ايمان لايا الله پرجيها كه وه الله عامول اورا بي صفتول كام تول كة زبان ساقر اركرت صفتول كة زبان ساقر اركرت موكا وردل سة قد يق كرت موك)

## اول كلمه طيب

لَآاِلهُ إِلَّا اللَّهُ مُحمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ع

(ترجمه: الله كي معبود بين محمد سلى الله مليدة لدبه الله كرسول بين)

### دوسراكلمه شبادت

اَشُهَدُ اَنُ لِآلِهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَ حُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ وَاَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ طَ صَدَ الله عله وسلم (ترجمه: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کاکوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بیشک محمد (سلی اللہ علیہ وآلہ وہ ملم) اللہ کے بندے اور رسول ہیں)

#### تيسراكلمة تجيد

سُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُلِلَّهِ وَلَاإِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ اكْبَرُء وَلَاحَوُلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا اللَّهِ

ے کیا تقد ریدل مکتی ہے؟ **ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔** الْعَلِيّ الْعَظِيمِ م (ترجمه: الله ياك باورسب خوبيال الله ك لئة بي اورالله كيسوا کوئیمعبو دہیں اور القد بہت بڑا ہے گنا ہوں ہے بیخنے کی طاقت اور نیکی کی تو فیق نہیں مگر القد کی طرف ہے جو بہت بلندعظمت والا ہے )

#### جوتفاكلمه توحيد

لَا إِلهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُيُحُي وَيُمِينُ وَهُوَ حَىٌّ لَّايَمُونُ ۖ اَبَدًا اَبَدًا لَا فُوالُجَلالِ وَالْإِكْرَامِ لَا بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ

(ترجمہ: اللہ کے سواکوئی معبود ہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اُسی کیلئے ہے بادشاہی اوراُسی کیلئے حمد ہے وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ زندہ ہے اُس کو ہر گزیمھی موت نہیں آئے گی بڑے جلال اور بزرگی والا ہے اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قا در

#### بإنجوال كلمهاستغفار

ٱسْتَغُفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَا نُبِ ٱذُنَّبُتُهُ عَمَدًا أَوْ خَطَاءً سِرًّا أَوْ عَلانِيَةً وَّ ٱتُوبُ إِلَيْهِ مِنَ الذَّ ثُنبِ الَّذِي اَعُلَمُ وَمِنَ الذُّ ثُنبِ الَّذِي لَا اَعَلَمُ إِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ النعيوب وَسَتَّارُ وَعَنَّارُ وَعَفَّارُ الذَّنُوبِ وَلاحَوُل وَلاقُوَّةَ اِلَّابِاللَّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْم ع

، آمُوْتُ وَأَحْيِیٰ ﴿ بمحومیرایر وردگار ہے ہرگناہ ہے جومیں نے جان بوجھ (ترجمه: میں اللہ کر کیا یا بھول کر ، اسے مرتابوں اور زندہ ہوں میں اس کی بارگاہ میں تو بہکر تا ہوں اُس گناہ ہے تعیند سے بیدار کو میں نہیں جانتا (اے اللہ) بیٹک توغیبوں کا جس کومیں جانتا ہ جانے والا ،اور عیہ اخیامًا اَمَا تَناوَ اللّهِ النَّشُورُ مَا بَخْتُ والا ہے اور گناہ سے بیخے کی طافت اور نیکی کرنے کی قر بلندعظمت والا ہے )

چھٹا کلمہ ردِ کفر

اللَّهُمْ ابَى اَعُوْدُبِكَ مَنُ اَنُ اُشْرِكَ بِكَ شَيْنًا وَآنَآ اَعُلَمْ بِهِ وَاسْتَغُفُرُكَ لَمُ اللَّهُمْ ابِهِ وَالْعِيْبَةِ لَمَا الْمُفُو وَالشِّرُكِ وَالْكِذُبِ وَالْعَيْبَةِ وَالْهُ اَعْلَمُ بِهِ تُبُتُ عَنُهُ وَتَبَرَّأْتُ مِن الْكُفُرِ وَالشِّرُكِ وَالْكِذُبِ وَالْعَيْبَةِ وَالْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَاللَّهُ عَلَيْهَا وَاللَّهُ عَلَيْهَا وَاللَّهُ عَلَيْهَا وَاللَّهُ عَلَيْهَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهَا وَاللَّهُ عَلَيْهَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَيْسُ وَاللَّهُ وَلَّالِ وَاللَّهُ وَ

نماز جنازه كاطريقه

چر بغیر ہاتھ اسٹا اللہ الحبر کہیں اور دعایز هیں۔ (امام تکبیری بلندآ وازے کے اور وتندى آن تا ما قى تمام اذ كارامام ومقتدى سب آنسته يرهيس) دُعا كے بعد پھرال أنه الحبر

بيں اور اب ہاتھ باند ہے کی جائے ایکا ویں بھر دونوں طرف سلام بھیرویں۔ نماز جنازه كى دُعامالغ مردوعورت كيلئة:

اللهم اغفر لحبا وميتماو شاهدناو غانسا وصغيرناؤ كبيرنا وذكرنا وأنثنا اللهم من الحييتة منافاخيه على الانسلام ومن توقيته منافتوقه غلى الايعان

( البی بخش دے ہمارے ہرزندہ کواور ہمارے ہرمتو فی کواور ہمارے ہرحاضر کواور ہمارے ہرغائب کواور ہمارے ہر تیو نے اواور : مارے ہر بڑے کواور ہمارے ہر مرد کواور ہماری ہر عورت کوالنی تو ہم میں ہے جس کوزندہ رکھے تو اس کوا بلام پر زندور کھاور ہم میں ہے جس کوموت دے تو اس کوامیان پرموت دے۔)

نابالغ لژ کے کی دعا

اللَّهُمْ اجْعَلُهُ لِنَا فَرَطَّاوًا جُعَلُهُ لَنَا أَجْرًا وَّ ذُخُرًا وَّاجْعَلُهُ لَنَا شَافِعًا وَّ مُشْفَّعًا (البی اس لڑکے کو ہمارے لئے آھے جہنچ کر سامان کر نیوالا بنادے اوراس کو ہمارے لئے اجر کاموجب اور وقت پر كام آنيوالا بناد اوراس كو بهارى سفارش كرنے والا بناد اوروه جس كى مفارش منظور بوجائے۔)

## نابالغ لژ کی کی وُعا

اللَّهُمَ اجْعِلُهَا لِنَا فَرَطَّاوً اجْعَلُهَا لِنَآ اجْرًا وَّ ذُخُرًا وَّاجْعَلُهَا لَنَا شَافِعَةٌ وَّ مُشْفَّعَةً (النبي اس الزكي كوبهار عد لئے آ كے بینے كرسامان كرنيوالى بنادے اوراس كوبهارے لئے اجركى موجب اوروفت يركام آنے والى بنادے اوراس كو جمارے لئے سفارش كر نيوالى بنادے اوروہ جس كى سفارش منظور ہوجائے)

### سوتے وفتت کی دعا

اللَّهُم بالسَّمِكُ أَمُونُ وَأَحْيِي ( بَخَارِي مِشْكُوة صَفَّح 208) (النبي تيرے تام ہے مرتا ہوں اور زندہ ہوں گا)

### نیندسے بیدارہونے کے بعد کی وعا

الْحَمْدُللَهِ الَّذِي أَخِيَانَا بِعُدَمَا أَمَاتُنَا وَالْيَهِ النَّشُورُ ( بَخَارِي مِثَكُوةَ صَعْيِ 208 )

(سبتعریف الله کیلئے ہے جس نے زندہ کیا ہم کو بعداس کے کہ ماراتھا ہمیں اوراس کی طرف جی اُٹھ کر جاتا ہے) ببیت الخلا میں واخل مونے سے مہلے کی دعا

> اَللَّهُمَّ ابْنَىُ اَعُوُدُ بِكَ مِن الْمُحُبُّثِ وَالْمُحَبَّ إِنْ الْمُثَلَّوْةَ صَحْد 42) (اے اللّٰدیس بناہ میں آتا ہوں آپ کی نایا ک جنوں اور جنیوں سے)

## بیت الخلاسے باہرا نے کے بعد کی وعا

غُفُرَ انَکَ اللّٰی میں آپ ہے بخشش جا ہتا ہوں یا یہ پڑھے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِی ٓ اَذُهَبَ عَنِی اُلاذی وَعَافَافِی (بَخَاری مِشَكُوة صَفِی 44) وَعَافَافِی (بَخَاری مِشَكُوة صَفِی 44) (حمر کے لائق ہے اللہ جس نے دور کیا مجھ سے دکھا ور آرام بخشا مجھے)

## م میں داخل ہوتے وقت کی دعا

اَللَّهُمَّ اِنِى اَسْنَلُکَ خَيُرَ الْمُولَحِ، وَخَيْرَ الْمَخُرَجِ. بِسُمَ اللَّهِ وَلَجُنَا وَبِسُمِ اللَّهِ خَرُجُنَ وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلُنَا (مَثَكُوة صَحْ 215) اللَّهِ رَبَّنَا تَوَكَّلُنَا (مَثَكُوة صَحْ 215)

(اے اللہ! میں آپ ہے سوال کرتا ہوں گھر میں داخل ہونے اور نکلنے کی بہتری کا ،اللہ تعالیٰ کا نام لے کرہم داخل ہوتے ہیں اور اپنے رب پر ہی ہم بھروسہ کرتے ہیں)

## محمري ثكلتے وفت

بِسُمِ اللَّهِ تَوَكَّلُتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (ابوداؤد، ترندی مشکوة صفی 215) (ترجمہ: الله کے نام ہے اُسی بِرَتُوکُل کیا نہیں ہے طاقت گناہ ہے نیجنے کی اور نہ نیکی کرنے کی گراللہ کے ساتھ)

### مدبيه ليت وفت كي دعا

بَازَکَ اللَّهُ فِی اَهُلِکُ وَمَالِکَ (بخاری، ترندی، نسائی، حسن حسین صفحہ 106) (اللّٰہ برَ اللّٰہ دے تیرے اہل میں اور تیرے مال میں)

### ادائے قرض کی دعا

اللَّهُمَّ اکْفِسَیُ بعلالک عَنُ حَرَمِکَ وَأَغُنِنیُ بِفَصَّلِکَ عَمَّنُ سِوَاکَ (ترندی، بیمَی مَشَّلُوة مَّ اللَّهُمَّ اکْفِینی بِفَصَّلِکَ عَمَّنُ سِوَاکَ (ترندی، بیمَی مَشَّلُوة صفحہ 216) (البی عاجمیں پوری کرمیری حلال سے اور بچا حرام سے اور بے پرواکر دے مجھ کوا ہے فضل کے

الماتھ اپنی موات)

# معمکن کے وقت کی دعا

شبحان الله . الحفذلله 33/33 إر، الله انحبرُ 34 إر متفق مليه (برنماز ك بعد)

### چھینک آنے پردعا

الدندندلله با الحدلله ربّ العلمين با العمدلله ربّ العلمين على كلّ حال قريب كفرا على المحددلله با العمدلله وبالتدكيك جو على الله (سبتعريف الله كيك جو تمام جهانون كارب ب يا سبتعريف التدكيك جو تمام جهانون كارب ب يا سبتعريف التدكيك جو تمام جهانون كارب ب برحال من الله جمه بردتم كرب)

## جمائى روكنے كے وقت كى دعا

لاحول و لاقُوَّة الإماللَه الْعليّ الْعَظِيْمِ (ماخوزاز صديث بخارى جلد 2 صفحه 919)

( نبیں ہے طاقت نقصان ہے بیخے کی اور نہ فائدہ حاصل کرنے کی اللہ کے سوا وہی بلند ہے ظلیم )

# أنكينه وليمصتے وقت كى دعا

اَللَّهُمْ كما حسّنت خلَقَىٰ فَحَسّنُ خُلُقِىٰ (حَسن صِين 104)

(النبی آپ نے جیسے میری صورت الحجی بنائی ، میری سیرت بھی الحجھا بنادے)

## بإزار ميس داخل موتے وقت كى دعا

لآالة الّا اللّه وحُدة لا شريْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكِّ وَلَهُ الْحَمُدُ يُحْيِى وَيُمِينُتُ وَهُو حَيى لَّا يَمُونَتُ بِيَدِهِ الْحَيْرُ وهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (ترَمَى ابن الجه مَشَكُوة صَفَى 214)

(الله کے سواکوئی معبود نبیں وہ اکیلا ہے اُس کا کوئی شریک نبیس آسی کا ملک ہے اور اسی کی تعریف ہے وہ زندہ کرتا

ہےاور مارتا ہےاور وہ زندہ ہے بھی نہیں مرے گا بھلائی اُس کے ہاتھ میں ہےاور وہ ہر چیز پر قادر ہے ) سے اور مارتا ہےاور وہ زندہ ہے بھی نہیں مرے گا بھلائی اُس کے ہاتھ میں ہےاور وہ ہر چیز پر قادر ہے )

# مسجد كود تكصتے وقت كى دعا

اَلْصَّلُوهُ والسَّلَامُ عَلِنُكَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى الكَّ وَاصْحَابِكَ يَاحَبِيْبِ اللَّهِ (القول البراغ صغر 183)

# معجد میں داخل ہونے کی داخل

اللَّهُمْ افت لِ لَيْ ابواب رحمنك (مسلم المُثَلُوة صَفْح 68) (النِي عول و ب الله النَّيَ ابْن رحمت كرووازت) مسحد سع الكلّغ وقت كي وعا

> اللَّهُمَّ انَىٰ اسْنلُک منْ فضلک (مسلم، مشکوة سفح 68) (البی مِشِک میں جھے ہے ہے سے فضل کا سوال کرتا ہوں)

نفلی اعتکاف کی دعا

نُوبُتُ سنَّةَ الْإِعْنَكَافَ لِلَهِ تَعَالَى النِّيْتَ كَلَيْسَ لَا التَّكَافَ كَاللَّهَ كَلِيْتَ كُلُّا فَا لِيَسْتُ الْمِعْنَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

بِسُمِ اللَّهِ وعَل بِرْكَةِ اللَّهِ (حَصَن حَيِين سَغْد 68) اللَّهِ اللَّهِ (حَصَن حَيِين سَغْد 68) التَّد كانام لِيَرْأَس كَي بركت سے كھانا كھا تا ہواں

کھانا کھانے کے بعد

اَلْحِهُدُ لِلَٰهِ الَّذِي اَطْعَمَناوَ سَقَانَاوِ جَعَلَنَامِنَ الْمُسْلِمِينَ (مَثَكُوة 365) اُس اللّه كَي سب تعريف ہے جس نے جمیں کھلایا اور پلایا اور جمیں مسلمان بنایا وعورت کھا نے مے لیعد

اَللَّهُمُّ بِارِكُ لِنَافِيْهِ وَزِدُنَامِنُهُ (تَرَمْدُي مُثَّكُونَ صَفَّى 1371)

اے انتد میارے لئے اس میں برکت دیے اوراس سے زیادہ دیے

لباس بهنتے وفتت کی دعا

الُحمُدُ للَه الَّذِي كسانى مَا أُوَارِى بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فَيُ حَيَاتِي (ابوداؤه ، مَثَلُوة صفحه 375 سب تعریفیں اللہ کیلئے بس نے پہائی مجھےوہ چیز جو چھپاؤاں اس کے ساتھ اپناستر اور زینت حاصل کروں اس نے ساتھ اپنی زندگی میں۔ ساتھ اپنی زندگی میں۔



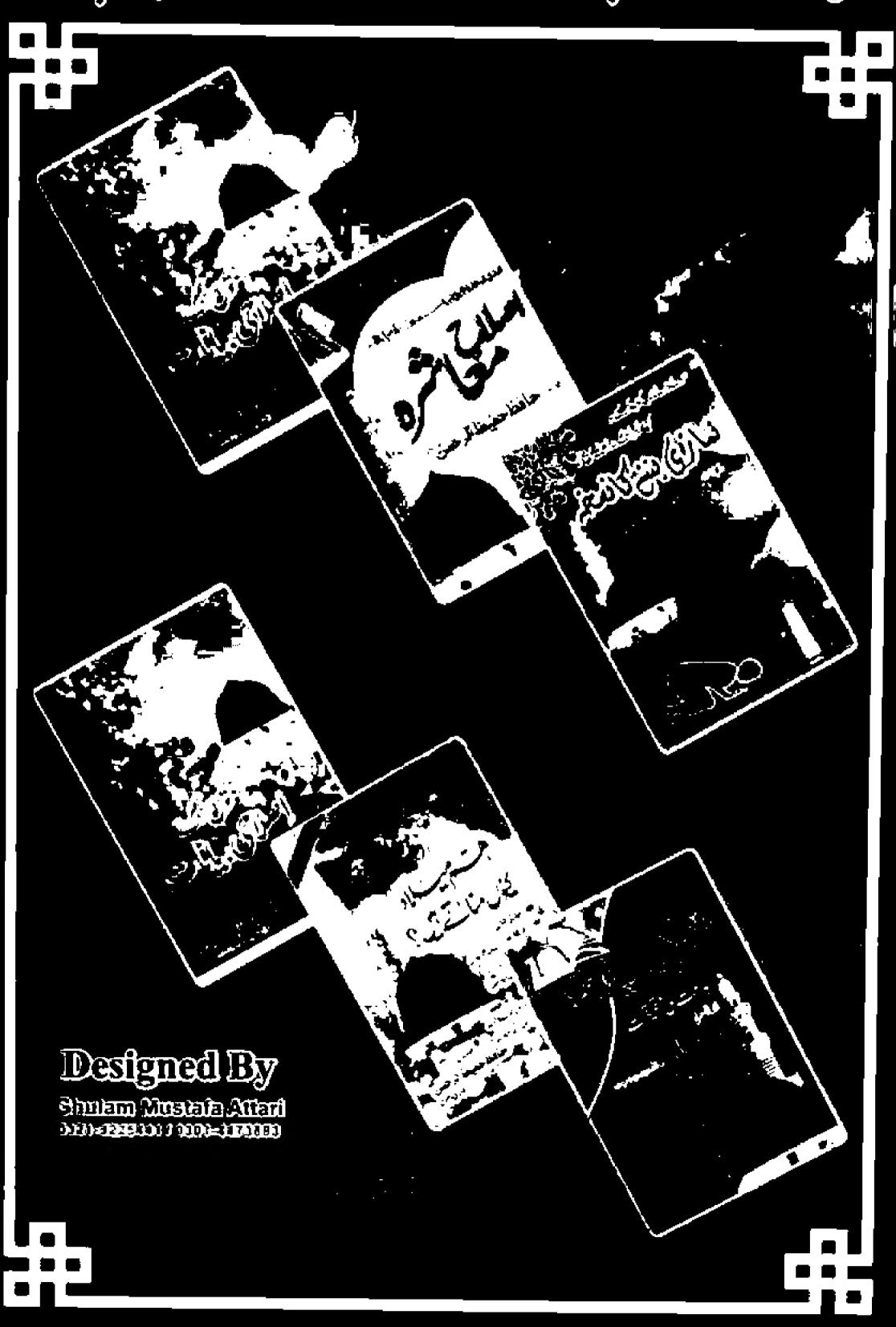